BEFORE YOU REGRET

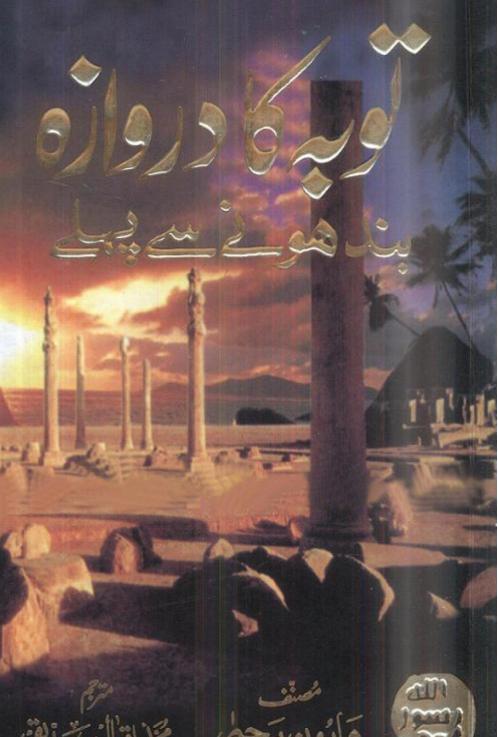

# العمعيه الغيري لتضفيظ القراق الكرك





### کچھ مصنف کے باریے میں

فاضل مصنف' جو ہارون کیجیٰ کے قلمی نام سے لکھتے ہیں نے سیاسیات اور ایمانیات ہے متعلق موضوعات پرمتعدد کتابیں لکھیں۔ان کے کام کااہم حصہ مادی دنیا کے نظریات اور عالمی تاریخ اور سیاسیات پراس کےمضرا ثرات پربٹنی ہے جس میں انہوں نے مادہ پرستوں کے معاندانہ طرزعمل اور مادی نظام حیات کے نقصانات کا جائزہ لیا ہے۔ مصنف کاقلمی نام'' ہارون'' اور'' یجیٰ'' ان دوجلیل القدر پیغبروں کےاسائے گرامی کی یاد دلا تاہے جنہوں نے کفروالحاد کےخلاف جہد مسلسل کی۔

فاضل مصنف كى كتابول مين مندرجه ذيل مطبوعات شامل بين:

ا۔ بوسنیامیں خفیہ ہاتھ (۲) عالمگیر بربادی کے پس پردہ مناظر (۳) اسرائیل کا کردی کارڈ (۴) ترکی کیلئے تو می حکمت علمی اور اس کاحل (۵) قر آنی اخلاقیات (۲) تر کوں کے خلاف ڈارون کی دشمنی(۷) ڈارون ازم،انسانیت کیلئے تباہ کاریوں کا پیغام (۸) فریب ارتقاء (۹) تباه حال اقوام (۱۰) حضرت موسیٰ علیه السلام (۱۱) سنهری دور (۱۲) رنگوں میں اللہ کی کار گیری (۱۳) اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں چہار ئو (۱۴) ونیاوی زندگی کی اصل حقیقت (۱۵) علمبر داران ارتقاء کے اعترافات (۱۲) ڈارون ازم کا کالا جادو (۱۷) مذهب ڈارونیت (۱۸) علمبرداران ارتقاء کی فاش غلطیاں حصہ اول و دوم (۱۹)سائنس بذریعه قرآن (۲۰) زندگی کاحقیقی منبع (۲۱) خلیه کے اندرشعور (۲۲) تخلیق کا ئنات (۲۳)معجزات قرآن (۲۲) فطرت کی صناعیاں (۲۵) جانوروں کے رویے میں

ذ ہانت اورایثار ذات (۲۲) حیات بعد ازممات کا آغاز ہو چکا ہے (۲۷) ڈارون ازم کا خاتمه (۲۸) تدبّر (۲۹) حقیقت تقدیراورلاز مانیت (۳۰) لاملمی کوبھی جواز نه بنایئے (۳۱) ڈی این اے کے راز (۳۲) ایٹم کامعجزہ (۳۳) خلیے کے اندر معجزہ (۳۴۷) نظام مامونیت ایک معجزہ (۳۵) آنکھ ایک معجزہ (۳۷) بیودوں کے اندر تخلیقی معجزہ (۳۷) مکڑی کے اندر نشانی (۴۸) چیونی ..... ایک نشانی (۴۹) مچھر..... ایک نشانی (۴۰) شهد کی مکھی ..... ایک نشانی (۴) ﷺ....ایک نشانی (۴۲) دیمک .....ایک نشانی (۴۳) وجود انسانی ...... ایک معجزه (۴۴۷) تخلیق انسانی .....ایک معجزه

#### فاصل مصنف کے کتا بچوں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

(۱) اینم کا راز (۲) نظریه ارتقاء کی فکست و ہزیمت (۳) حقیقت تخلیق (۴)مادیت کی شکست و ریخت(۵) مادیت کا خاتمه(۲)علمبرداران ارتقاء کی فاش غلطیاں حصہ اول وحصہ دوم (۷) نظر بیرار نقاء کا مائیکرو بائیولا جیکل انہدام(۸) ہیں سوالات میں نظریہ ارتفاء کی شکست و ہزیمت (۹)علم الحیات کی تاریخ میں ڈارون ازم ایک بہت بڑافریب۔

فاضل مصنف نے قرآنی موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہیں،ان کے عنوانات درج زيل ہ<u>يں</u>:

(۱) کیا بچ پر بھی غور کیا (۲) رجوع الی الله (۳) جابلی معاشرہ ہے دست کثی (۴) جنت (۵) نظریهارتقاء (۱) قرآن کی اخلاقی اقدار (۷)علم القرآن (۸) قرآن کا اشاریہ(۹)اللہ کی خاطر ہجرت(۱۰) قرآن کی روشنی میں منافق کا کردار(۱۱)منافقت کے اصل راز (۱۲) اساء الحنیٰ (۱۳) پیغام اللی اور قرآن پر اعتراضات (۱۴) قرآن کے بنیادی تصورات (۱۵) جوابات قرآنی (۱۲) موت حشرادرجهنم (انبیاعِلیهم السلام کی جدوجهد

(۱۸) انسان کا کھلا دشمن (۱۹) شیطان (۲۰) بت برستی (۲۱) ند ہب جاہلیت (۲۲) غرورِ شیطان (۲۳) قر آنی دعا کیس (۲۴) قر آن میں شعور کی اہمیت (۲۵) پیم حشر (۲۲) مت بھو لئے (۲۷) قرآنی فیصلے جونظرانداز کردیئے گئے (۲۸) جاہلی معاشرے میں انسانی کردار (۲۹) قرآن میں صبر کی اہمیت (۳۰) معلومات قرآن (۳۱) ہمارے پیفیبروں کے ارشادات (۳۲) اہل ایمان کی رحمہ لی کے واقعات (۳۳) خشیت الی (۳۴) بے اعتقادی کا ڈراؤناخواب (۳۵) پخته ایمان (۳۲) ظهورمسیح (۳۷)ځسن زندگی قر آن کی روشیٰ میں (۳۸) جمالیات الٰہی کا مرقع (۳۹) ناانصانی جوتضحیک انسانیت ہے (۴۰) راز آ ز ماکش وابتلا (۴۱)اصل حکمت و دانائی قر آن کی روشنی میں (۴۲) ندہب لا مذہبیت کے خلاف معركه (۳۳) بوسف كاسكول (۴۴) نيكيون كامخالف (۴۵) تاريخ كے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے خلاف بہتان تراشیاں (۴۶) راہ ہدایت کی اہمیت (۴۷) خود کو دھوکا کیوں دیتے ہو( ۴۸ )اسلام آسانیوں' جوش وجذبہاوراستقلال کا دین ہے' قر آن کی روشنی میں (۴۹) ہر چیز کے بارے میں خوش گمانی (۵۰) قرآن کی غیر دانشمندا نہ نفسیر (۵۱)اسرارِ قرآنی(۵۲)ایل ایمان کی جرأت (۵۳) پُرامیدی قرآن کی روشنی میں۔

#### **BEFORE YOU REGRET**



اس نے کہا''میرے رب! میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔'' اس نے کہا'' تھوڑا سا وقت اور' وہ ضرور پچھتا کے رہ جاکیں گے۔'' (سورۃ المؤمنون: ۳۹:۴۰)



مُصنِّف هَارُون بَيجٍلي

نظرثانی مُجَّدِ بَيجِلي

مترجم مجهج <u>د</u>اقبال مُصَدّد يقني كتاب هذاكے جملہ حقوق طبع وتر جمہ واشاعت اردو،انگلش،فرنچ بجق العتیق پبلشرز محفوظ ہیں

نام كتاب : توبه كادروازه بند مونے سے پہلے

تاليف : ہارون يجيٰ

ترجمه : محمدا قبال صديقي

زىرىگرانى: ايم\_آرغتىق ايْدووكيك

نظر ثانی : محمد یخییٰ چو ہدری

ناشر : العتق پبلشرز ـ كينيدًا

طبعاول : جون <u>200</u>3ء

پرِنٹر : Exotic Printers

ISBN: 1-894264-41-X

Published by:

Al-Attique Publishers Inc. Canada

65-Treverton Dr. Scarborough ON M1K 3S5 Tel: (416) 615-1222 Fax: (416) 615-0375

E-mail: al-attique@al-attique.com & quran@istar.ca

Website: www.alattique.com

**Al-Attique Publishers** 

Ismail Centre, 110-Chatterjee Road, Urdu Bazar, Lahore-Pakistan. Tel/Fax: 9242-791-1678

E-mail: chyahya@hotmail.com

Distributed in Saudi Arabia
Dar Al-Hadyan Publishers & Distributors

P.O. Box : 15031, Al-Riyadh 11444 Tel/Fax : 966-1-463-1685

## فارئین سے گذارش

اس كتاب ميں ہم نے'' نظريةَ ارتفاء كي شكست و ہزيمت'' كيلئے ايك خاص باب کیوں سپر دفلم کیا ہے اس کا اصل سبب سہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے روحانیت گش فلسفوں نے جنم لیا ہے' پینظریدان کی اساس ہے۔ چونکہ ڈارون کا نظریہ حقیقت تخلیق کورد کرتا ہے اور اس بنایر وجود باری تعالی سے انکاری ہے اس لئے گزشتہ ۴۰ اسالوں کے دوران بہت سے لوگ ای فلفے کے زیراٹر ایمان سے برگشتہ ہو گئے یا کم از کم شکوک وشبہات کا شکار ہو گئے۔ چنانچەاس پُر فریب نظریے کو بے نقاب کرنا' ہماری اہم ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اس کا دین کے ساتھ گہراتعلق ہے ممکن ہے کہ ہمارے کسی قاری کو ہماری کتب میں سے کسی ایک کو ہی یڑھنے کا اتفاق ہوُاس لئے ہم بیرمناسب سمجھتے ہیں کہاس موضوع کا خلاصہ ایک الگ باب کی صورت میں پیش کر دیا جائے۔

فاضل مصنف نے اپنی تمام کتابوں میں ایمان وعقیدہ سے متعلق تمام مسائل پر آیاتِقر آنی کی روشنی میں تشریح وتو خنیج کی ہے اورلوگوں کواللہ کا کلام پڑھنے سمجھنے اور اس کے احکامات برعمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی دعوت دی ہے۔ آیاتِ قر آنی کی تشریح و توضیح اس انداز ہے کی گئی ہے کہ قاری کے ذہن میں کسی شک وشبہ کی گنجائش باقی ندر ہے یا اس کے ذہن میں کوئی سوال اُمجرنے نہ یائے۔اندازِ بیان ایساسادہ' راست اور قصیح ہے کہ ہر عمر کا آ دی خواہ وہ کوئی بھی ساجی پس منظر رکھتا ہو با آ سانی استفادہ کرسکتا ہے۔ان کتابوں کے مؤثر اور دکنشین انداز بیان کی وجہ ہے ایک ہی نشست میں یوری کتاب پڑھی جاسکتی ہے۔ حتیٰ کہ روحانیت کے سخت مخالفین بھی ان کتابوں میں بیان کروہ حقائق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے اوران کے مندر جات کی حقانیت کونہیں حجالا سکتے۔

فاضل مصنف کی ہیر کتاب اس کی دیگر کتابوں کی طرح فرداً فرداً یا پھر گروہ کی صورت میں بھی پڑھی جاسکتی ہے جس میں شامل افراد دوران گفتگو تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں۔ایسی صورت حال میں وہ قارئین جوان کتابوں سے متمتع ہونے کے خواہشمند ہوں اس مباحثہ کواس لحاظ سے انتہائی سود مند یا ئیں گے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی آرااور تجربات ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو شکیل گے۔

مزید برآن ان کتابول کومطالعہ کیلئے دوسر نے لوگوں کو پیش کرنا' دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی کیونکہ بیصرف اورصرف اللہ تعالی کی رضا اورخوشنودی کی خاطر لکھی گئی ہیں۔ فاصل مصنف کی تمام کتابیں انتہائی ولنشین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات جو دوسر نے لوگوں تک فدہب کا پیغام پہنچانا چا ہے ہوں ان کیلئے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کے پڑھنے کی ترغیب دلائیں اور ہرممکن طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ امید واثق ہے کہ قارئین کرام مصنف کی دیگر کتب کے مطالعہ کیلئے بھی وقت نکال

یر میں گےاورا یمان وعقیدہ پر پنی بیش بہامواد سے کماحقہ استفادہ فر ما ئیس گے۔ .

ان کتابوں میں قارئین کو 'بعض دوسری کتابوں کی طرح مصنف کے ذاتی خیالات سے سابقہ نہیں پڑے گا درنہ ہی مہم طرز تحریرا ورغیر معتبر ذرائع پر بنی وضاحتوں اور ان مقدس موضوعات کے احترام وعقیدت کے نقاضے سے عاری اسلوبوں سے دو چار ہونا پڑے گا جونا امیدی اور شکوک وشبہات کی فضا پیدا کر کے اور قاری کو قنوطیت میں مبتلا کر کے انحراف اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔

## فهرست

| 2  | کچھرمصنف کے بارے میں                         |
|----|----------------------------------------------|
| 7  | قار ئىن سے گذارش                             |
| 10 | عرض مترجم                                    |
| 13 | تعارف                                        |
| 17 | پشیمانی جو کهانسان اس د نیامیں محسوس کرتا ہے |

| •  | ,                                     |
|----|---------------------------------------|
| 34 | كفار كىلئے دائمی بشیمانی کی ابتدا:موت |
| 46 | نیامت کے دن احساس بشیمانی             |
|    |                                       |

| 58 | <i>دوزح میں پشی</i> انی کی کیفیت            |
|----|---------------------------------------------|
| 86 | آخرت میں احساس ندامت ہے بچاؤ کس طرح ممکن ہے |
| 90 | ڈارون کےنظرئیہ ارتقا کی شکست وہزیمیت        |

### عرض مترجم

#### 2066

فاضل مصنف ہارون کی ٹی ترکی میں پیدا ہوئے جہاں مصطفے کمال پاشا کے دورِ اقتدار میں لا دینیت کو بے انتہا فروغ حاصل ہوا۔ مغربیت کے زیرا ثر خلاف شرع ایسے ملکی قوانین وضع اور نافذ کئے گئے جو کہ اسلامی شعائر سے متصادم تھے۔ یہاں تک کہ عمر بی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ مغرب کی مادی تہذیب کے دلدادہ اس مطلق العنان حکمران کو مادی نقطۂ نظر کے علاوہ کوئی دوسرا نقطۂ نظر گوارا نہ تھا۔ چنانچہ دینی حست رکھنے والی شخصیات کو مختلف قسم کی تعزیری کاروائیوں اور تشد دکا نشانہ بنیا پڑا۔

ایسے مغرب زدہ اور ہادہ پرست ملک میں تجدید دین کیلئے جہاں بعض دین محامتیں اور تنظیمیں سرگرم مل ہیں وہاں اہلِ قلم اپنی تحریروں کے ذریعے جہاد کررہے ہیں۔
انہی اہل قلم میں سے ایک متاز ندہبی سکالر جناب ہارون کی ہیں جواس کتاب کے فاضل مصنف ہیں۔ آپ نے اسلام کے حوالے سے مختلف سائنسی موضوعات پر درجنوں الیک کتابیں سپر قلم کی ہیں جن میں مادی افکار ونظریات پر براہ راست کاری ضربیں لگائی گئی ہیں اور اسلامی تعلیمات کومنے کرنے والے لا دین عناصر کا محاسبہ کیا گیا ہے۔ ڈارون کے نظریئے ارتقاء براُن کی گرفت خاصی مضبوط ہے۔ فاضل مصنف نے اس خام نظریئے کے حامی مادہ پرستوں کے مذموم عزائم کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔

زیرنظر کتاب کانفسِ مضمون توبہ ہے متعلق ہے۔ انسان کواس دنیا میں ملنے والی چندروزہ عارضی زندگی اور موقع کوغنیمت جان کرختی الوسع کوشش کرنی چاہیئے کہ وہ گناہوں ہے بازر ہے۔ اگر بھول، چوک اور بتقاضة بشریت اس سے سہوا کوئی گناہ سرزدہو جائے تو

نوراً نادم ہوکراللہ تعالی ہے معافی کا خواستگار ہو۔ مگرییذ ہن میں رہے کہ توبہ اُن لوگوں کیلئے نہیں ہے جو ہُر سے کام کئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ عالم نزع کا وقت آپنچا ہے۔اُس قت توبہ قبول نہیں ہوتی جیسا کہ قرآن پاک میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

> وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّبِيَّاتِ- حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُلِبُتُ الْثُنَّ ٥

اورایسے لوگوں کی توبنہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ (سورہ النساء: ۱۸)

اسی طرح حدیث شریف میں بھی یوں بیان ہوا ہے:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم نے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ ہندے کی تو بہ عالم نزع طاری ہونے ہے پہلے تبول کر لیتا ہے۔ (تر مذی)

اس فرمان الٰبی اور حدیث نبوی کی روشنی میں صاف ظاہر ہے کہا گر کوئی شخص پیہ ہتاہے کہاس کے سارے گناہ مٹادیئے جائیں تا کہ یوم حساب اسے شرمندگی ہے دوجیار ہونا پڑے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ملنے والے موقع کومزید ضائع کئے بغیر ہے ہر گناہ کی صدقِ دل سے تو بہ کرے اور اب تک اس سے جو گناہ سرز دہو چکے ہیں ان پر

م ہوکر فوراً اللہ تعالیٰ ہے معافی مائے کیونکہ بوقت نزع وہ اس رعایت ہے محروم ہوجائے ۔ پھراُ ہے دنیا میں دوبارہ آنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی کوتا ہیوں اورغلطیوں کا

الەكرىتىكە.

فاضل مصنف کی تمابوں کا دنیا کی تقریباً ہر قابلِ ذکر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے د نیا کے کونے کونے میں تشکانِ علم کی علمی ہیاس بجھار ہی ہیں اور اس طرح اسلام کے فکری انقلاب کو بریا کرنے میں معہ ومعاون ثابت ہورہی ہیں۔اسی مقصد کے پیش نظر فاضل مصنف کی ایک انگریزی کتاب بعنوان"BEFORE YOU REGRET" کا

أردوتر جمه پیش خدمت ہے تا كه أردودان طبقداس سے استفاده كر سكے۔

میں جناب محدیجیٰ چوہدری کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی

خوبصورت طباعت اوراشاعت کااہتمام کیا۔ جناب میاں غلام علی بھی میرے شکریہ کے مستحق میں جنہوں نے نہایت تندہی ذمہ داری اور انہاک سے اس کتاب کی کمیوزنگ کا

فریضہ سرانجام دیااوراس کتاب کی تیاری کے ہرمر چلے پرمیرے ساتھ مؤثر تعاون کیا۔اللہ

تعالیٰ ان ہر دواصحاب کواس نیک کام کی جزائے خیر دے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں گنا ہوں سے بیخے اور

نك اعمال كرنے كى توفيق عطافر مائے \_ آمين!

عفوومغفرت كاطالب محمدا قبال صديقي

ایڈ ووکیٹ لا ہور ہائی کورٹ ۔لا ہور

فون:65 19419 0300 الايريل سوموسء

### تعارف

#### 2066

امر میں مشیت الٰہی کارفر ماہے کہ ہرانسان کواس دنیا میں کبھی مجھی مختلف جسمانی ۔ اور روحانی مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے پچھ احساسات اتنے شدید ہوتے ہیں کہان کاکسی اورجسمانی دکھ ہے کسی طورموازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میاحساس جو کہانسانی روح کی شدیداذیت کا باعث بنتا ہے ایک ایسااحساس ہے جس کوہم تاسف کا نام دے سکتے ہیں۔

تا ہم اظہار تاسف اور ندامت کی دو بالکل مختلف اور جدا گانہ صورتیں ہیں' ایک تو امل ایمان کا حساس ندامت ہے اور دوسراایمان سے عاری لوگوں کا ظہار تاسف ہے۔ مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس حقیقت پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اسباب و علل مثیت ایز دی سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور جو کچھان کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ ذاتِ باری تعالٰی کی منشااور إذن ہے ہوتا ہے۔ بیعقیدہ اچھے اور بُرے حالات یا بھول پُوک کی صورت میں ان کے اللہ تعالی پر محکم اور غیر متزلزل ایمان کی اہم اور منفر دصفت کو عیاں کرتاہے۔غلطی سرز دہونے پرایک مومن فوری طور پرصد قِ دل اور پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ بینجیاً وہ طویل اور تکلیف دہ احساس ندامت کے عذاب سے نے جاتا ہے۔مومنین کا احساس تاسف ان کواس امر برمجبور كرتا ہے كه وہ توبہ كے طلبگار موكر تزكيه باطن كريں اور آئندہ اليي غلطي د ہرانے ہے اجتناب کریں۔ بدروتیہ غلطیوں کی اصلاح میں معدومعاون ثابت ہونا ہے۔ یہ چیزان کو تکلیف دہیاسیت سے بحاتی ہے۔مزید برآل احساس ندامت اور توبیان کے مذہبی جوش و جذبہ اور عبادت وریاضت میں کسی قتم کی کمی نہیں آنے دیتا اور نہ ہی ان کو پڑمردگی اور اندیثوں کے وسیع چکروں میں دھکیاتا ہے۔

دوسری طرف کفار کا اظہار تاسف انتہائی تکلیف دہ اورمستفل نوعیت کا ہوتا ہے کیونکہ وہ مشکل حالات اور گناہ سرز دہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے۔وہ اپنی ساری زندگی ان جملوں کااعادہ کرتے رہتے ہیں کہ'' کاش میں نے ایسانہ کیا ہوتا''یا'' کاش میں نے ایسانہ کہا ہوتا'' وغیرہ وغیرہ۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کوآخرت میں سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ وہ لوگ جواس د نیامیں دین ہے عاری زندگی بسر کرتے ہیں ان کواپنی زندگی میں ہر لمحہ بچیتانایر تا ہے۔ان کواس دنیامیں بار ہا تنبیہ کی جاتی ہےاورصراط متنقیم پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ان کے پاس غور وفکر کیلئے کافی وقت ہوتا ہے تا کہ سیدھارات اپناسکیس۔ تاہم جب انہیں خبر دار کیا جاتا ہے تو وہ اس تنبیہ کونظرانداز کرتے ہوئے آخرت کو یکسر بھول جاتے ہیں جیسا کہ وہ موت سے بھی دو چارنہیں ہوں گے۔ پھر آخرت میں ان کوکوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس دنیا میں دوبار دواپس آسکیں اورا پنی غلطیوں اور کو تاہیوں کا از الہ کرسکیں۔ قرآن یاک میں ان کے اس متا سفانہ لہجہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

> انًا ٱنْذَرْنَكُمْ عَذَا إِنَّا قِي لِيَّا ﴾ يَّوْمَرَيْنُظُرْ النَّرَءُ مَا قَدَّمَتْ بَلَهُ وَيَغُولَ الْكَفِر بلنتن كنت ترايا ع

> ہم نے خبر سنادی تم کوایک آفت نز دیک آنیوالی کی جس دن دیکھ لے گا آدمی جوآ گے بھیجااس کے ہاتھوں نے اور کیے گا کافرکس طرح میں مٹی ہوتا۔ (سورہ النباء: ۴۸)

> وَلَوْ تَرْكَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ لِلْيُتَنَا ثُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاللِّي رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١

اورا گرتو دیکھے جس وقت کہ کھڑے گئے جا کیں گے وہ دوزخ پڑ پس کہیں گےاے کاش ہم پھر بھیج دیئے جائیں اور ہم نہ جھٹلا ئیں اپنے رب كى آيتول كواور موجا كيس بهم ايمان والول ميس (سور والانعام: ٢٧) و وکہیں گے:

وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُذًا فِي ٓ اَصْحٰبِ

اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے اور مجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں۔ (سورہالملک : ۱۰)

اس کتاب کا مقصدلوگوں کوروز آخرت سے خبر دار کرنا ہے جب وہ پیر کہتے ہوئے اظہار تاسف کریں گے:'' کاش ہم نے صرف بیجان لیا ہوتا .....'' '' کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں (آیات) کو نہ جھٹلا یا ہوتا .....، '''کاش ہم نے ان کی پیروی کی ہوتی جو ہمارے پاس (الله تعالیٰ کا) پیغام لائے ....، '''' کاش ہم نے بیاوروہ کیا ہوتا.....'' وغیرہ وغیرہ مقصودلوگوں کو بیدعوت دینا بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی ضاطر اپنی زندگی بسرکریں جب کدان کے پاس اپنی بدا عمالیوں کی اصلاح کیلئے ابھی کافی موقع ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اُس دن کسی کی پشیمانی اس کوقبر خداوندی سے نہیں بچایائے گی۔اس ندامت سے بیخ کاصرف ایک ہی راستہ ہے کہانسان موقع غنیمت جان کراللہ تعالیٰ کا اطاعت گز اراور فر ما نبر دار بندہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اینامقصدحیات بنالے۔

اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی دعوت دی گئی ہے اور روزآ خرت جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے میں ملنے والی سزاکی یا دربانی کرائی گئی ہے۔اُس دن نەتوپچىيىنى كىلئے كوئى جگەملے گى اور نەبى نجات اور چھىڭارا كا كوئى موقع مىسر آئے گا: اسْتَجِنْبُوْ الرَّتِكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ بَيَا تِيَ يَوْمُّ لَاَ مَرَدَّ لَهُ مِنْ عَبْدِي وَمَالَكُمْ مِنْ عَكِبْرِ ۞ مِنَاللَّهُ مِنْ عَكِبْرِ ۞ مِنَاللَّهُ مِنْ عَكِبْرِ ۞ مانوا پندرب كاهم اس سے بہلے كَآئے وه دن جس كو پيم نائيس الله كي يہاں سے نہيں ملے گائم كو بچاؤاس دن اور نہى ملے گالوپ ہو جانا (يعني مُكر جانے سے بچھانا كدہ نہ ہوگا) (سورہ الشور كى : ٢٥)

#### 17

## پشیمانی جو که انسان اس دنیا میں محسوس کرنا هیے

#### 2066

وَ سَنَا آلَىٰ رَبِكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِن فَبَلِ اَلَهُ يَاٰ بَيْكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّمَ لَا اَسْفَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَبَكُمْ مِنْ رَبِكُمْ مِنْ وَبَكُمْ مِنْ وَبَكُمْ مِنْ وَ الْبَهُ عَلَا اللهُ عَنَا أُنْوَرَ لَهُ اللهُ عَنَا أُلْوَ اللهُ عَنَا أُلُونَ اللهُ عَنَا أَلْهُ اللهُ عَنَا أَلْهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

انسان کوفنا کا خطرہ لاحق ہوتو اس کا''فریمیر'' فوری طور پراپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے اور اپنی زندگی اور اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔اگریشخص اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسرنہیں کرتا اور اعمال صالح کونہیں اپنا تا تو ملال اور تاسف اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ بہت ہی ایسی چیزیں جن کو وہ اپنی ساری زندگی نظر انداز کر دیتا ہے اچا تک واضح صورت میں اس کی آنکھول کے سامنے عیال ہوجاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو احساس ہوتا ہو کہ موت کتی قریب ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے دنیا وی زندگی اس طور نہیں گزاری جو کہ اس کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار بندہ رہا ہے اور یہ کہ اُس کواس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک

ا نے پہلے

بھیا نک خوف جس ہے وہ پہلے بھی دو چار نہیں ہوا تھااس کواپنی لیب میں لے لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اسے ایسی صورت حال سے بچاسکتا ہے۔ پھروہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ شکر گزار، نیکو کاراورالی صورت حال کو یا در کھے گا۔ وہ سنجید گ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بیالتجا کرتا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے اسے اس خطرہ سے جس سے وہ دو چار ہے نجات دلائے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت اور زندہ رہنے کا ایک اور موقع فراہم کرنے کی درخواست کرتا ہے۔

تاہم فاپذیری کے اس خطرہ کے ٹل جانے کے بعد بھی اکثر لوگ اپنی قول کے کیے ہوتے اور وعدوں کے سے خاہت نہیں ہوتے جو کہ انہوں نے اپنا اللہ سے کئے ہوتے ہیں۔ جونہی اللہ تعالی ایسے خص کو بچالیتا ہے تو وہ اپنے سابق طور طریقوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ احساسات ندامت اور تسلیم ورضا کی جگہ احساسات ناشکر گزاری لے لیتے ہیں۔ وہ اس امر کو یکسر جھول جاتا ہے کہ اس نے اس لمجے کیا محسوس کیا تھا جب کہ اس کوموت کا سامنا تھا۔ فنا کے خطرہ پر قابو پانے کے بھسلاوے کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالی سے رُوگر دانی کرتا ہے جسیا کہ وہ ایسا تحض ہے جس نے تاسف کا اظہار نہ کیا ہواور ہجیدگی کے ساتھ اللہ کے سامنا تھا۔ فنا کے خطرہ پر قابو وہ وہ اپنی زندگی کی اسی روش پر چل پڑتا ہے جس میں دنیا سے وابستگی پہلے سے بھی زیادہ ہوجیسا کہ وہ تھوڑی ویر پہلے غیر محفوظ صورت صال سے دو چار نہ ہوا ہو۔ قرآن یاک میں متعدد مثالیں ایسے لوگوں کی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں

هُوَ الَّذِي كَالْمَا الْحَدَاءَ فِي الْمَرِّ وَالْبَحْدِهُ حَتَّى اِذَا اللَّهُ الْفَالِينَ وَجَرَيْنَ اللَّهُ الْمَلِينَ وَالْبَحْدِهُ حَتَّى اِذَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِينَ وَجَرَيْنَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

الرماقل فتنشكه يدالنشر عار

وہی ہے جوتمیں خشکی اور دریامیں لئے لئے پھرتا ہے۔ پیہاں تک کہ جب (بعض اوقات) تم کشتی میں (سوار ) ہوتے ہواور وہ کشتیاں لوگوں کوموافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چکتی ہیں اور وہ لوگ ان ( کی رفتار ) ہے خوش ہوتے ہیں (اس حالت میں دفعۃُ )ان پرایک حبوزکا (مخالف ) ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف ان پر موجیس اُٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سیجتے ہیں کہ (بڑے ) آ گھرے(اس وقت )سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو یکارنے لگتے ہیں ( کہا ہے اللہ )اگر آپ ہم کواس (مصیبت) ہے بچالیں تو ہم ضرور حق شناس (موحد) بن جائیں ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو (اس مہلکہ ہے ) بچالیتا ہے تو فوراً ہی وہ (اطراف واقطار) زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔اےلوگو(سنلو) پیتمہاری سرکشی تمہارے لئے وبال (جان) ہونے والی ہے (بس) دنیوی زندگی میں (چندے اس سے) حظ اٹھارہے ہو پھر ہمارے یا س تم کوآنا ہے۔ پھر ہم سب تمہارا کیا ہواتم کو جتلا دینگے(اوراس کی سزادیں گے )۔ (سورہ پیس:۲۲-۲۳) ﴾ ﴿ مَسْلُمُ الظُّرُّ فِي الْبَكْرِطِمْ لَلْ مَانَ لِدَامَا فِاللَّا إِنَّا أَدِيْاً أَوْ فَلَمَّنَّا ٤٠٠ إِن الْهَرِ ٱغْرَضْتُمْرُ ۗ وَكَانَ الْإِلْمَانَ السَوْرَاقَ ٱقَالِمِنْتُمْ ٱن الْ الْمَوْجَانِبُ الْهَيْرَاوَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ الْمُعَالَّةُ لَا تُجَلَّمُوا

اور جبتم کودریامیں کوئی نکلیف پہنچتی ہے تو بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہوجاتے ہیں۔ پھر جب تم کوشکی کی طرف بچالاتا ہے تو پھرتم پھر جاتے ہواور واقعی انسان ہے بڑا

ناشكرا۔ تو كياتم اس بات سے بِفكر ہو بيٹھے ہوكة تم كوخشكى كى جانب میں لا کرزمین میں دھنسادے یاتم برکوئی الیی تندہوا بھیج دے جوکنگر پقر برسانے لگے۔ پھرتم کسی کواپنا کارسازنہ پاؤ۔

(سوره بنی اسرائیل: ۲۷\_۸۸)

جبیبا کہ مذکورہ بالا آیت میں زور دے کر بیان کیا گیا ہے کون شخص یہ یقین کے ساتھ دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ اس سے ملتے جلتے یا کممل طور پرمختلف خطرہ سے دوبارہ دوجا زہیں ہوگا۔ باالفاظ دیگر کس طرح کسی شخص کو پہیفتین ہوسکتا ہے کہ وہ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح اس خطرہ سے نجات حاصل کر لے گا۔ بلاشبہ کوئی بھی بیضانت نہیں دے سکتا کہ الی صورت حال دوبارہ وقوع پذیز نہیں ہوگی۔ ریجی ذہن نشین کر لیجئے کہ خطرے سے نجات یا لینے سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان اینے مقدر میں ککھے وقت اورلحات کو گزار لیتا ہے تو بالآخراُ ہے ایک دن موت کا ذا نقه چکھنا پڑتا ہے پھراس کمچے اُس کو پچھتانا یڑے گامگراس وفت اظہار ندامت ہے اُسے پچھے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

یہ اُن لوگول کی عام ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو دین سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ایس صورت حال کواس طرح بیان کرتاہے:

> وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الصُّورُ وَعَانًا لِجَنْبَاهَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ فَآلِهِ فَكَنَّا كُشَفْنَا عَنْهُ صُرَهُ مَزَكَانَ لَوْ بَدْعُنَآ إِلَّے ضُرِّ مَسْہِ كَنْ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ وَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہم کو یکارنے لگتا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹادیتے ہیں تو پھرا بنی پہلی حالت برآ جا تاہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پنچی تھی اس کے ہمانے کیلئے بھی ہم کو یکارا ہی نہ تھا۔ان حدے نگلنے

والوں کے اعمال (بد)ان کواسی طرح متحن معلوم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ (سورہ پونس:۱۲)

ان آیات میں اُن لوگوں کی تصویر کشی کی گئی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اُس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ کسی مشکل سے دو چار ہوں۔ تا ہم جو نہی وہ اس مشکل سے باہر نکل آتے ہیں تو وہ اُن تمام وعدوں کو یکسر بھول جاتے ہیں جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے ہوتے ہیں اور اس طرح اپنی ناشکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ پیطرزعمل اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کا پچچھتا واحقیقت میں اس بے بسی کی وجہ سے تھا جوکوئی مشکل حالت میں محسوس کرتا ہے۔

تاہم اہل ایمان کا مخصوص پچھتاوا اس پچھتاوے سے مختلف ہوتا ہے جس کا اوپر ذکر
کیا گیا ہے کیونکہ بیدانسان کو انتہائی فاکدہ پہنچا تا ہے۔ سچا پچھتاوا فوری طور پرنہیں بھلایا
جاتا۔ بیانسان کو مدد دیتا ہے اور حتی کہ اس کے کر دار میں بنیا دی تنبد بلیاں پیدا کرتا ہے۔ جو
مخص اپنے دل میں خلوص نیت سے ندامت محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا
کر دہ باقی ہاندہ زندگی اللہ کی رضا جوئی میں گزار دیتا ہے اور اس کے رحم اور بخشش کا امید وار
ہوتا ہے۔ جب حالات میں تبدیلی آتی ہے یا اسے نیاموقع فراہم کیا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی
کے سابق طور طریقوں کی طرف بلٹنے کی بھی جرائے نہیں کرتا کیونکہ وہ اس بات سے اچھی

طرح آگاہ ہوتا ہے کہالیں ناشکر گزاری کا مطلب اپنا نقصان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاز پر سوار موت سے دوجا رلوگوں کی ذہنی ونفسا

یں۔ کیفیت بیان کرتا ہے تا کہ وہ دوسرے تمام لوگوں کوخبر دار کرے۔اس کئے کہ بیر جمان م

شعوری ذات کی انامیں پایا جا تا ہے۔ مٰدکورہ بالا آیات میں بیان کی گئی مثال ہے ہیستی م**لا** ہے کہ انسان کو پنجیدگی سے اپنی زندگی کے اس منفی پہلو سے احتر از کرنا چاہئیے اورا پے **ضمیر کا** 

. مخلصا نہ محاسبہ کرنا چاہیئے ۔ پھراس کواپنے آپ سے بیسوالات پو چھنا چاہیئے:

'' میں کس قسم کی ذہنی ونفسیاتی کیفیت میں مبتلا ہوں ، کیا میں اس قسم کی صورت حال سے دو حیار ہوں؟ مجھے کونسی چیز پچھتا ہے پر مجبور کرتی ہے؟ میں اپنے کردار میں کونس بنیادی سید ملیاں لانے کا اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں بشر طیکہ میں خطرہ سے پچ جاؤں؟ کون سے اعمال میں ترک کردوں گا اور کون سے فیصلوں پر میں خلوص نیت سے عمل پیرا ہوں گا۔''

ان پرغور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا جبکہ انسان فی الواقعہ خطرہ سے دوچارہو ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایساضی جواس کو خارج از امکان خیال کرتا ہوجلد ہی ایسے تجربے سے دوچار ہو جائے یاس کو اپنی ساری زندگی ایسے خطرے کا سامنا نہ ہو۔ تا ہم دونوں صورتوں میں ایک بات طے شدہ ہے: جب انسان کے مقدر میں لکھا موت کا لحم آتا ہے تو وہ فوراً موت کے فرشتوں کو اپنے اردگرد پائے گا۔ اس کم حموت کی حقیقت کو پوری طرح تسلیم کرلے گا۔ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کرنے میں طرح تسلیم کرلے گا۔ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کرنے میں

نا کام رہاتو واضح طور پراس کے پچھا عمال ایسے ہوں گے جن پراسے پچھتانا پڑے گا۔
اس دنیا میں اور روز آخرت میں تاسف سے بیخے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ
انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کر دہ فرائض کا لحاظ
کرے اور قرآن مجید میں بیان کر دہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے موت انسان کے
اسے قریب ہے کہ اُس کوان اعمال کی بجا آور کی میں تا خیر نہیں کرنا چا بیئے جن کیلئے اُسے ذمہ

یا در کھنے کیلئے سب سے اہم حقیقت یہ ہے: اس دنیا میں انسان کا سب سے برا مقصد حیات الله تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اس کا ایسا فرمانبر داربندہ بنتا ہے جس کا مطمع نظر الله تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنا ہو۔اس کےعلاوہ ہرچیز یعنی کامیا بی وکا مرانی ، مال ومتاع ، اہل وعیال، طرز زندگی وغیرہ صرف ایسے ذرائع ہیں جن سے انسان قربت اللی حاصل كرتا ہے۔ایسے لوگوں کی دوڑ دھوپ جو صرف ان ذرائع کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں اوراس حقیقت کونظرا نداز کرتے ہوئے بھول جاتے جیں کہ پیسب انعامات اللہ تعالیٰ کے عطا کردد ہیں تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کا شکرادا کریں ایسے لوگ تھی دامن ہوں گے۔اس دنیا میں حاصل کردہ بیاعارضی فائدےانسان کیلئے توشئہ آخرت نہ بن سکیں گے۔اللہ تعالی خبر دار کرتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ غم کے ہاتھوں سب سے زیادہ ہے:

> المُنتِكُوْ بِالْلاَخْسُرِينَ أَعْسَالًا اللَّهِ صَلَّ سَعْتُهُ ن ﴿ وَ إِنَّ إِنَّ وَهُمْ يَعْسَبُونَ النَّهُمْ يُعْسَنَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا يُعْسَلُونَ النَّهُمُ يُعْسَنَّا وَلَهِلْكَ إِنَّهُ أَوْ بِاللَّهِ تَرْبُهُ وَلِقَالَهِ فَعَيافَتَ النَّالْهُمْ فَلَا نُقِيْمُ الله الفائلة وزيًّا ١٥

> آپ (ان سے ) کہد بیجئے کہ کیا ہم تم کوایسے لوگ بتا کیں جواعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں ۔ بیلوگ جن کی د نیامیں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اوروہ ( بوجہ جہل کے )اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جورب کی آیتوں کا

(یعنی کتب الہید کا)اور اس کے ملنے کا (یعنی قیامت کا)انکار کر رہے ہیں ۔سو (اس لئے) ان کے سارے کام غارت ہوگئے تو قیامت کے روز ہم ان (کے نیک اعمال) کا ذرہ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ (سورہ الکہف: ۱۰۳۔۱۰۵)

بشرطیکہ جواس دنیا میں اپنے طرزعمل اور اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ یفینا اس کواس دنیا میں اور آخرت میں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تاہم اگروہ میں وقع اس دنیا میں گنوا بیٹھتا ہے تو اے اس خوفنا ک غلطی کا بچھتا وااس لمحے ہوگا جب موت کے فرشتے حاضر ہوں گے۔ اس غلطی کا از الدممکن نہیں اور بیدائی بچھتا وے کا باعث بنے گی قرآن پاک میں اپنے رب کے سامنے احساس تاسف کواس طرح بیان کیا گیا ہے:

يَقُولُ يِلْيُنتَنِينَ عَدْ مَتِّ بِعَيَاتِينَ ﴿

کے گا کاش میں اس زندگی ( اُخروی ) کیلئے کوئی عمل ( نیک ) آگے بھیج لیتا۔ (سورہ الفجر : ۲۴)

وَيَهُولُ يُلْيَنَتُنِي لَهُ النَّارِكَ بِرَّبِّيَّ احَدَّاهُ

۔۔۔۔(اور) کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی پر دیر سرط

كونثريك نەڭھېرا تا\_(سورەالكہف:۳۲)

يَقُولُ لِلَيْتَنِي الْغُذْبِ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

۔۔۔۔اور کیے گا کیاا چھا ہوتا میں رسول علیہ کے ساتھ ( دین کی ) ۔۔۔۔اور کیے گا کیاا چھا ہوتا میں رسول علیہ کے ساتھ ( دین کی )

راه بکر لیتا\_( سوره الفرقان: ۲۷)

جس شخص کوعین اس کمیحے بیہ مایوس کن الفاظ کہنا گوارانہیں اس کو چاہیئے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت میں سرتسلیم ٹم کر دے اور اپنے خالق کے مقررہ کر دہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو اُس سانچے میں ڈھال لے۔

## انسان کواس دنیائے فانی میں احساس ندامت سے عبرت کپرٹی جا ہیئے۔

یہ دنیاوی زندگی انسان کوایک اہم موقع فراہم کرتی ہے تا کہ وہ اخروی زندگی جو کہ ایک کامل اورابدی زندگی ہے کوسنوار سکے۔

جولوگ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دین اسلام سے عاری زندگی بسر کرتے ہیں تو انہیں دنیا میں گزارے گئے ہر لمحے کا پچھتاوا ہو گاجب وہ آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے۔ بیاس حقیقت کی وجہ ہے ہے کہان لوگوں کومتعدد بارخر دار کیا گیااور انہیں جنت اور دوزخ کے دوٹھکانوں کے وجود ہے آگاہ کیا گیا۔ان کواس حقیقت ہے بھی آگاہ کیا گیا کہ

صرف ان کاعمل ہی اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ ان کا ٹھ کا ناکس جگہ ہوگا۔

الله تعالی نے اپنی رحت ہے اس دنیا میں احساس تاسف کے بارے میں انسانوں کی تربیت کااہتمام کیا ہے۔اس نے پچھتاوے کی آزمائش کے ذریعے ان کےاحساسات اور خیالات میں تاسف کی تحریک بیدا کر کے ایسا کیا ہے تا کہ انسان اس اٹل اور نا قابل تنتیخ انجام پر پہنچنے سے نے سکے ۔مزیداللہ تعالی انسان کو پچیمہلت دیتا ہے نا کہ وہ اپنی غلطیوں اور

خراب طرز زندگی کا تز کیه کرسکے۔ دوران زندگی ہڑمخص کوتو بہ کا موقع فراہم کیا جا تا ہے تا کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے رائے کےمطابق گز ارے۔

اس نقط نظر سے دیکھا جائے تو احساس تاسف حقیقت میں ایک بہت اچھا موقع ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انسان کوعطا کرتا ہے۔ بیاس لئے کہ شدید پچھتاوے کے بعدا گروہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے بدلے اُسے ابدی نحات عطا کرتاہے۔اس کے برعکس اگر کوئی جان بوجھ کران تنبیبہوں اور مواقع کونظر انداز کرتاہے تو

اس کی سز ادائمی پچھتاوااور رنج وغم ہوگا۔

ب پہلے

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی متعدد مثالیں بیان کی میں جو کہ اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہیں۔ بیاحساسات ندامت لوگوں کے ایک گروہ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی باقی ماندہ زندگیوں میں اپنی غلطیوں کو دہرانے سے احتراز کریں۔ تا ہم ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو ہروقت اس پچھتاوے کو یکسر بھول جاتا ہے اور اپنی مستقل جہالت کی بدولت اپنے سابق باغیانہ نفوں کی طرف لوٹ جاتا ہیں۔ ان تین اشخاس کا اظہار تاسف جنہوں نے اللہ کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حمات طیبہ کے دوران غروہ میں حصہ نہ لیا تو بہ کی ایک مناسب مثال ہے جس کے سوتے حمات طیبہ کے دوران غروہ میں حصہ نہ لیا تو بہ کی ایک مناسب مثال ہے جس کے سوتے

احساس ندامت سے پھوٹتے ہیں۔اس کاعلم ہم قرآن یاک سے حاصل کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے پیغیر (ﷺ کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی جنہوں نے ایس تنگی کے وقت میں پیغیر کا ساتھ دیا۔ بعداس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں پیچھز لزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان (گروہ) کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہر بان ہے اور ان تیں شخصوں کے حال پر بھی (توجہ فرمائی) جن کا معاملہ چھوڑ دیا گیا تھا پہاں تک کہ جب (ان کی) پریشانی کی بینو بت بہنجی کہ زمین باوجود پہاں تک کہ جب (ان کی) پریشانی کی بینو بت بہنجی کہ زمین باوجود

ا بی فراخی کے ان برنگی کرنے لگی اور وہ خودا بی جان سے تنگ آگئے اورانہوں نے سمجھ لیا کہ خدا (کی گرفت) ہے کہیں بناہ نہیں مل سکتی بجزال کے کہاس کی طرف رجوع کیا جائے اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے پھران کے حال پر (بھی خاص ) توجہ فرمائی تا کہوہ آئندہ بھی رجوع کیا کریں۔ بیٹک الله تعالی بہت توجفر مانے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ (سور والتوبہ: ١١٨ـ١١١)

جیما کہ ہمیں مندرجہ بالاآیات قرآنی ہے معلوم ہوتا ہے ان پیچےرہ جانے والے تین اشخاص نے اپنے دلوں میں شدید ندامت محسوس کی نینجیاً انہیں احساس ہوا کہ اس پچھتاوے سے بیخے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان تو بہ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طلبگار ہو۔ بیخلصانہ اظہار ندامت ہے جولوگوں میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ان کی زند گیوں میں تبدیلی لاتا ہے اوراُن کواپنی غلطیوں کی اصلاح پر مجبور کرتا ہے۔ایسے مخلص لوگ اپنی زندگی رضائے الٰہی کے تابع گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحت اور عفو کے امید وار ہوتے ہیں۔اللہ تعالی یقیناایے بندول کی توبہ قبول کرتا ہےاوران کو بخش دیتا ہے:

> إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعِمَلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيْمَا نِهِمَ حَسَنَٰهِتِ مَوَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا تَحِبْهَا ﴿ وَمَنْ تَأْبَ وَعِلَ مِمَاعِنَا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَا بَّانَ

گر جو (شرک ومعاصی ہے ) توبہ کرلے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور جو شخص (جس معصیت سے ) توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ (بھی)عذاب سے بچارہے گا کیونکہ (وہ)اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع كرر بائے - (سوره الفرقان: ٠٤-١٤) وَالَّذِينَ مَهُوا مِن مِا يُؤَوِّنُ لِنَوا بِمِنْ لِغُدِهَا وَامْنُوا

من تعليها لعاد حاجة

اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے پھروہ ان کے بعد تو بہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارارب اس توبہ کے بعد گناہ کامعاف کردینے والا، رحمت كرديين والاير (سوره الاعراف: ١٥٣)

وَإِنْ لَغُفَّامٌ ... إِنَّابُ وَامْنَ وَعِنَ صَالِحًا ثُنََّةً إِلَى میں ایسے لوگوں کیلئے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جوتو بہ کرلیں اورا بمان لے آویں اور نیک اعمال کریں پھر (اسی ) راہ پر قائم (بھی ) ریل (سوره ط : ۸۲)

قرآن پاک میں ریجی ذکر ہے کہ وہ قومیں جن کی طرف انبیاء بھیج گئے انہوں نے ا بيخ كنا مول يراظهار تاسف كيا \_ اسى طرح حضرت موى (عليه السلام) كي قوم ان كاكوه سنائی سے واپسی کا انتظار نہ کرسکی جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے تصاور اللہ تعالیٰ کو بھول كربت برستى كى طرف لوك كئ \_اس قوم كااپنے گناموں كيلئے شديد بچچتاوااس طرح بيان كما كباي:

> وَالْتُخَلُّ قَوْمُ لِمُونِدُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيْهِمْ عِنْدَ مِنْ وَلَيْهِمْ عِنْدَ مِنْ مُنا خُوَارُّمُ ٱلَهُ يُمَانُوا اللهُ الدُّ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيْهِمْ سَبِيلًاهُ \* سَلَادُهُ وَكَمَا نُدَا ظُلِبِ بَيْ ﴿ وَلَمَّا شُقِطَ فِيَّ آبِيهِ يَهِمْ وَ رَأَوْ الْ صَاحَ قَالَ صَلَوُا ﴿ قَالُوا لَا إِنْ آمَ يَرْحَمُنَا رَبُّنَّا وَيَغْفِي لَكَ لَنْكُمْ مِنْ صِنَ

اورموی (علیه السلام) کی قوم نے ان کے بعدا پے مقبوضہ زیوروں کا ایک بچھڑا (معبود) بنا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی ۔ کیا انہوں نے بیند یکھا کہ وہ اُن سے بات تک نہ کرتا تھا اور نہ ان کوکوئی راہ بتلا تا تھا اس کو معبود بنالیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گراہی میں بڑ گئے تو جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گراہی میں بڑ گئے تو کہنے گئے کہا گر ہما رادب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا (یہ) گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے۔ (سورہ الاعراف:۱۳۸۔۱۳۹)

29

قرآن پاک میں باغ کے مالکان کی کہانی میں پجھتاوے پر پھراکی مرتبہ زور دیا گیا ہے۔اللہ تعالی نے انعام کے طور پر ایک باغ اُن کوعطا کیا۔ تا ہم وہ مغرور اور متکبر ہوگئے۔ غ پرخود زبرد تی قبضہ کرلیا اور اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہونا جھول گئے۔ تا ہم انہیں ملنے والی سزانے پنے اعمال پر پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پرمجور کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ہم نے ان کی آ ز مائش کرر کھی ہے جیسا ہم نے باغ والوں کی آ ز مائش کی تھی جبکہ ان لوگوں نے (لیعنی اکثریالبض نے )قتم کھائی کہاس (باغ) کا کھل ضرور صبح چل کر توڑلیں گے اور (ایسا وثوق ہوا کہ) انہوں نے انشاء اللہ بھی نہ کہا سواس باغ پرآپ کے رب کی طرف ہےایک پھرنے والا (عذاب) پھر گیااور وہ سور ہے تھے۔ پھرض کو وہ باغ ابیارہ گیا جیسے کٹا ہوا تھیت ( کہ خالی زمین رہ جاتی ہے ) سو صبح کے وقت (سوکر جوامٹھے تو )ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہا ہے کھیت پر سوریے چلوا گرتم کو پھل توڑنا ہے۔ پھروہ لوگ آپس میں چکے چکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے اور (برعم خود )اینے کواس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب (وہاں پہنچےاور )اس باغ کو(اس حالت میں ) دیکھاتو کہنے لگے کہ بیشک ہم راستہ بھول گئے بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ان میں جو ( کسی قدر )ا چھا آ دمی تھاوہ کہنے لگا کہ کیوں میں نےتم کوکہانہ تھا۔ اب( توبہاور ) شبیج کیوں نہیں کرتے ۔سب( توبہ کے طور پر ) کہنے لگے کہ ہمارا پروردگاریاک ہے۔ بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھرایک دوسرے کومخاطب بنا کر الزام دینے لگے (پھرسب متفق ہو کر کہنے لگے ) بے شک ہم حدیے نکلنے والے تھے۔ (سب مل کر توبہ کرلو) شاید(توبیک برکت سے) مارا پروردگارہم کواس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے (اب )ہم اینے رب کی طرف رجوع كرتے ہيں۔ (سورہ القلم: ١٤١٧)

لیکن جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں یا اُن کوایک نیا موقع فراہم کیا جا تا ہے تو

ا کثر لوگ تنبیہ کو بھول جاتے ہیں جس کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں بچھتاوے اورتو بہ پرمجبور کرتی ہے اوران کی حوصلہ افز ائی کرتی ہے کہ وہ نیک اعمال کریں۔وہ جو تنبیہ کو نظرانداز كردية بين اورايي سابق طرزعمل كي طرف لوث جاتے بين ان كولاز مأسز اہوگي تاوقتیکہ وہ تو بہ نہ کریں جیسا کہ ثمود کا معاملہ ہے جو کہ حضرت صالح (علیہ السلام) کی قوم تھی۔ان لوگوں نے شوریدہ سری سے حضرت صالح (علیہ السلام) کی تنبیہ کورد کر دیا اگر چہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی نا گزیرِ عاقبت کیلئے بچھتا ئیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی تعمیل میں کبھی بھی اینے وعدے کےخلاف نہیں کرے گا:

> الله أنها يُهَا يُعَالِبُ وُلِكُ النَّرِيْبِ إِنْ إِلَّا اللَّهُ وَلِا تُعْشُوهَا ماد حال الباليون كفسالوج العند المحاولات بمواثل بالسالية ٤٠ - ١٤ - ١٤ كَانُ شِي فَالْمِينَانُ مِنْ وَالْمَالِمِينَا وَالْمُوالِينَ الْمُوالِمِينَانَ الْمُوالِمِينَانَ المناه المعتقبين المتحرير والمتحرورين

(صالح عليه السلام) نے فرمایا کہ ایک اوٹٹی ہے۔ یانی پینے کیلئے ایک باری اس کے حصے اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری ۔اور (ایک بہ ہے کہ )اس کو برائی (اور تکلیف دہی ) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا بھی تم کوایک بھاری دن کاعذاب آپکڑے ۔ سوانہوں نے اس اُنٹنی کو مار ڈالا پھر (جب آثار عذاب کے نمودار ہوئے تو) اپنی حرکت پر پشیمان ہوئے۔ پھرآ خرعذاب نے ان کوآلیا۔ بیٹک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے اور (باوجوداس کے )ان ( کفار مکہ ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور بے شک آپ کارب بڑا زبردست ' بہت مہربان ہے ( کہ باوجود قدرت کے مہلت دیتا ہے) (سورہ الشعرآء: ۱۵۵\_۱۵۹)

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ اللہ تعالی عادل ہے۔وہ سی عیب کو بے جواب نہیں چھوڑتا۔ تاہم وہ فراخد لی ہے اچھے انکال کی جزادیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کواپنی رحمت ادر جنت کی خوشخبری دیتا ہے جو پُر خلوص تو بہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ان کو مذفقہ رکھتے ہوئے انسان کواپنے آپ سے پوچھنا چاہئے: شدید نکلیف ہے آگاہ ہوتے ہوئے جو که ایک عارضی بچچتاوااس د نیامین دیتا ہے، کیا بیمناسب ہوگا که دائی بچچتاوا کا خطرہ مول لیا جائے؟ اس امرکونیس بھولنا چاہیئے کہ یہ ایک ایسا چھتا دا ہوگا جس سے اُسے ابدی حیات بعدازموت کے دوران دوزخ میں دوحیار ہوناپڑے گا۔

یقدیناً کوئی بھی آخرت میں ایسے احساس ندامت کے خطرے میں نہیں پڑےگا۔ الیی صورت میں کسی شخص کو کیا کرنا ہے صاف ظاہر ہے۔اس دنیامیں ہر فرد کے پاس ابھی وفت ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ ہروہ خص جواللہ تعالیٰ کے اس انعام سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ نہصرف نارِجہنم ہے نیج جائے گا بلکہ آخرت کی ابدی زندگی کی رحمتوں اور ىركتول كابھى وارث ہو**گا**۔

اس لئے ہروہ مخص جوان نعمتوں کے حصول کیلئے کوشاں ہے اور جہنمی لوگوں کے بچھتاوے سے احتراز کرتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ا بنی زندگی وقف کردے۔ ہرشخض کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیرمشروط طور پراہیا راستہ اپنائے جو کہ انسان کواند ھیرے کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔اس راستے کاتعین الله تعالی نے یوں فر مایا ہے:

> هُوَالَّذِي يُصَلِّي مَا يَأْمُ وَمَلَيْكُنُهُ لِيُغْرِجُكُمْ مِنَ الظُّمَاتِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِبُمًا ﴿ تَكِنَّتُهُمْ يُومَ يَلْقُونَهُ سَاَّهُ ﴿ مِنْ لَهُم أخرًا كُولِيًّا ﴿

> وہ اییا (رقیم) کہ وہ (خود بھی ) اور اس کے فرشتے ( بھی)تم پر

رحت بھیجة رہتے ہیں تا كہت تعالى تم كوتار يكيول سے نور كى طرف لے آئے اور اللہ تعالی مونین پر بہت مہربان ہے۔ وہ جس روز اللہ ہے ملیں گے توان کو جوسلام ہوگا وہ بیہوگا کہ السلام علیم اور اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے عمدہ صلہ (جنت ) میں تیار کرر کھا ہے۔ (سوره الاحزاب: ۳۳ ميمهم)

## کفار کیلئے دائمی پشیمانی کی ابتدا: موت

#### 230626

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِهَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِثْنَةً ﴿ وَالَّيْنَا تُرْجَعُونَ ۞

ہر جاندارموت کا مزہ تیکھے گا۔اور ہم تم کو بُری بھلی حالتوں ہے اچھی طرح آزماتے ہیں اور پھر (اس زندگی کے فتم ہونے پر) تم سب هارے پاس چلے آؤگے۔ (الانبیاء: ۳۵)

کووہ لوگ فنا کی آخری حداور زندگی کا قطعی خاتمہ سیجھتے ہیں جوآخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تا ہم بیموت کا غلط ادراک ہے کیونکہ موت اختتا منہیں

بلکہ حیات بعدازموت کا آغاز ہے۔مومنین کیلئے بدایک مکمل اور ابدی جنت کا آغاز ہے جو کہ برقتم کے عیوب اور برائیوں سے یاک ہے۔ دوسری طرف کفار کیلئے'' دوزخ''زندگی کی الیں تبدیلی ہے جہاں وہ ہمیشہ کیلئے شدیدعذاب میں مبتلار ہیں گے۔

وہ لوگ جن کواس حقیقت کا ادراک ہے وہ اس دنیا میں بھی خوشگوار انجام ہے دو چار ہوں گے جب وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور آخرت میں بھی ابدی زندگی کا خوشگوارآ غاز ہوگا۔ بید دونوں تبدیلیاں کیے بعد دیگرے رونماہوتی ہیں۔

دوسری طرف کفارکواس حقیقت ہے چیثم یوثی برنا قابل تلافی بشیبانی کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔وہ ہر کمحہ اس لامحدود پشیمانی ہے دوچار ہوتے ہیں اور بھی بھی اس ہے جھٹکارانہیں ہاشکیں گے۔

اگر چه موت اکثر لوگول کیلئے کوئی عمیق سوچ و بچار کا موضوع نہیں ریا پھر بھی پیہ

یک ناگزیراوراٹل اختیام ہے۔ بیاس کئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے قطعی ختیام کیلئے موت کی بناڈ الی ہے۔ آج تک سی بھی فرد کوموت سے رستگاری نہیں ہوئی ۔ کسی کا بھی مال ومتاع ، محافظ یا قریبی دوست احباب اس کوموت کے بےرحم پنجے سے نہیں چھڑا سکے۔ یقیناً ہرایک کوایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس حقیقت کوقر آن پاک میں بہت سی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

آيِنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْهَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوْجٍ مُشَيِّدَ قِو

تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کوموت آ دبو ہے گی اگر چہتم قلعی چونہ کے قلعوں ہی میں ہو۔ (سور ہ النساء: ۷۸)

فُلُ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي نَفِرُوْنَ مِنْهُ فَاللَّهُ مُلْفِيكُمْ تُمُّ تُرُدُّوْنَ وَنَهُ فَاللَّهُ مُلْفِيكُمْ تُمُّ تُرُدُّوْنَ وَلَا عَلَمِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعِلِيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعِلِيْكُمُ اللَّهُ الْمُعِلِيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِيْكُمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِيْكُمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعِ

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَمَاءَ اَجَالُهَا ﴿ وَ اللّٰهُ خَبِيْرُمُ بِمَا تَعْدُلُونَ ۞

اور الله تعالیٰ سی شخص کو جب که اس کی معیاد (عمر ختم ہونے پر) آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ کو تمہارے سب کا موں کی یوری خبرہے۔ (سورہ المنافقون: ۱۱)

اس لئے کیا موت اور حیات بعد از موت پرغور وفکر کسی کواس حقیقت کا سامنا

کرنے سے بچاسکتی ہے؟ یقیناً اس سوال کا جواب نفی میں ہوگا۔ کیونکہ انسان کارویہ موت کے بارے میں مایوں کن ہے۔انتہائی معقول بات تو یہ ہے کہانسان مسلسل موت کے بارے میں غور وفکر کرتار ہے اور آخرت کے لئے تیاری کرتار ہے جبیبا کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے " فر مایا: موت کے بارے میں بہت زیا دہ غور وفکر کرتے رہو۔اللہ تعالیٰ اس شخص کا ول کھول دیتا ہے جوموت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اورا پنے لئے موت آسان بنالیتا ہے (ابو ہریرہ ے روایت ہے، رموز الحدیث، گوزگاہ بلیشنگ، استنبول، حصہ اول صفحہ ۸۰/۱۵)

جولوگ نا یائیدار دنیاوی زندگی کے خبط میں پڑ کر آخرت کے بارے سوچنے ہے غافل ہوجاتے ہیں ان کواحیا مک موت آلیتی ہے۔ وہ جو پیے کہتے ہیں: ' جبکہ ابھی ہم جوان ہیں ہما پنی زند گیوں کو بنااورسنوار سکتے ہیںاورہمیں اپنی زندگی کے آخری سالوں میں موت کے بارے میں سوچنا چاہیے''یقیناً ایسےلوگوں کواس امر کا ادراکنہیں کہ عین ممکن ہےان کو ایسا موقع اورمہلت پھر مبھی مُیسر نہ ہو، بیاس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ پہلے ے لکھ دیا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص بوڑھا ہونے سے بہت پہلے مرجائے الی صورت میں محض متنقبل کی منصوبہ بندی اور اللہ تعالٰی کے احکامات کی تغمیل میں التوا صرف خوفناک يشيماني يرمنتج هوگا\_

وہ لوگ جواللہ تعالیٰ ہے دوررہ کراپنی زند گیاں بسر کرتے ہیں اوراس وقت توبہ كرتے بيں جب انہيں بداحساس ہوتا ہے كماب موت قريب ہے وہ اليي بشياني سے دوجار ہوں گے۔ تاہم الیی تو بہ جوموت کے خوف سے کی جائے اور جس میں خلوصِ نیت ے اپنی اصلاح اورتز کیفنس کاعضر نہ ہووہ اللہ تعالیٰ کوبھی قبول نہیں ہے۔موت کی موجودگی کے باوجود دنیاوی زندگی ہے تھلم کھلا التفات رکھنے والے بدایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے باکی سے صرف اُس وقت اپنے آپ کو بچانے کی تگ ود وکرتے ہیں جب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب موت قریب ہے۔ تاہم اس سے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

نُوف کی وجہ سے کی جائے:

للد تعالی ان کی ریا کاری اور مکاری کوخوب جانتا ہے کیونکداللہ تعالیٰ انسان کی شدرگ سے زیب ہے۔جیسا کر آن پاک میں اللہ تعالی جمیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کے من میں کیا ہے جس میں اس کے باطنی خیالات اور گہرے راز شامل ہیں۔ ہمیں قرآن اک میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس تو بہ کو قبول نہیں کرے گا جو کہ عین موت کی گھڑی

> وَ لَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ النَّيِّيَاتِ : حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُلِثُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُونَ

وَهُمْ كُفَّارُه تُولِيكَ آغتَنُونَا لَهُمْ عَدَابًا آلِيمًا ۞ اورایسے لوگوں کی توبہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب تو بہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کی جن کو حالتِ کفریر موت آجاتی ہان لوگوں کیلئے ہم نے ایک دردناک سزاتیار کررکھی

ہے۔ (سورہ النساء: ۱۸)

بہت ی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ جب ان کوایک اور موقع فراہم کیا جاتا ہے تو بيريا كارلوگ جلد بى دوباره ناشكرگز ارى كاطرزعمل ايناليت مين:

> وَلَوْ تَرْكَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ لِلْيُتَنَّا نُرَدْ وَلَا ثُلَانَّا بِالِيِّ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۞ بَلْ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمُ لَكُذِ بُونَ@

اوراگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ بید دوزخ کے پاس کھڑے گئے

جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیئے جائیں اورا گراییا ہوجائے تو ہم اینے رب کی آیات کوجھوٹا نہ بتا کیں اورایمان والوں ہے ہوجا کیں۔ بلکہجس چیز کواُس کے بل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہے اور اگریدلوگ پھرواپس بھی بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں جس سے ان کومنع کیا گیا تھااور یقیناً یہ بالکل جموٹے ہیں۔ (سورہ الانعام: ۲۸-۲۸)

اس بنا پرییغلط ہوگا اگر اینے استدلال کی بنیاد اس ارادہ پر رکھی جائے:''میں مناسب اورموزوں وقت برتو بہروں گا''۔اس فتم کی سوچ انسان کودوزخ کے عذاب ہے نہیں بچایائے گا۔اس لئے جو شخص موت کے بعد دائمی شدید مزا ہے بچنا جا ہتا ہے اس کو عابيئ كدوه كسى مقصدكيلي جيئ بيجانة موئ كداس كوبالآخراللدتعالي كحضور بيش مونا ہےاوراپنے اعمال کا حساب دیناہے۔

# موت کے وقت کفار کی پشیمانی

لوگوں کوان کی زندگی میں بار ہاجنت اور دوزخ کی حقیقت بارے یا د دہانی کرائی جاتی ہے تا کہ وہ اخروی زندگی کیلئے تیاری کریں۔ تاہم کفاران یاد د مانیوں پر کان نہیں دھرتے ۔موت کا سامنا ہونے بران کی پشیمانی کا بڑا ذریعہ پیچقیقت ہے کہ انہوں نے خود اینے ہاتھوں اپنی بتاہی کا سامان پیدا کیا۔ کسی نے ان کومجبور نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی مرضی ہے اپنے لئے اس درد ناک انجام کا انتخاب کیا۔موت کی گھڑی ہی سے کفاراس کلفت و ملال ہے دو جار ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔موت کے وقت اس بھیا نک خوف کا احساس ہی اس عذاب كاابتدائي ملال ہے جس كا قرآن ياك ميں اس طرح ذكركيا كيا ہے: وَالْتَغَّتِ النَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَّا رَبُّكَ يَوْمَهِذِهِ

الْمَسَاقُ ۚ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَىٰ ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتُوَلَّىٰ ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتُولَّىٰ ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِنَّى اَهُولِهِ مَيْتُظْ ﴿ اَوْلَىٰ لَكَ فَا وَلَّـ ﴿ فَتُورَا وَلَّـ لَكَ فَا وَلَّـ اللَّهِ مَا وَلَّهُ لَكَ فَا وَلَّـ ﴿ فَا لَكَ فَا وَلَّهُ مَا إِنَّهُ اللَّهُ مَا وَلَّا لَكَ فَا وَلَّا لَكَ مَا وَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا وَلَّا لَكُ مَا وَلَّا لَكَ مَا وَلَّا لَكُ مَا وَلَّا اللَّهُ مَا وَلَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا وَلَا مَا لَا لَكُ مَا وَلَّا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا مَا لَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَا مَا لَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ أَوْلًا اللَّهُ فَا وَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلًا مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُلَّالُهُ مَا أَنَّا لَلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّ اللَّهُ مُنْ أَلَّ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا أَلَّا مُلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّ

۔۔۔۔ اور (شدت سکراتِ موت ہے) ایک پنڈلی دوسری پنڈلی
ہے لیٹ جاتی ہے۔ اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے تو
اس نے نہ تو (خدا اور رسول کی) تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی
لیکن (خدا اور رسول کی) تکذیب کی تھی اور (احکام ہے) منہ موڑا
تھا۔ پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا۔ تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی
ہے۔ پھر (مکررسن لے کہ) تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔
سے بھر (مکررسن لے کہ) تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔
سے دیھر (مکررسن لے کہ) تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔
سے دیھر (مکررسن لے کہ) تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔
سے دیھر (مکررسن لے کہ) تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے۔

تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف کفار ہی اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مونین پُر امید ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزارتے ہیں۔ دوسری طرف کفار کی پشیمانی بہت دیر رس ہوتی ہے جب موت ان پر غالب آ جاتی ہے۔ تاہم یہ پشیمانی کسی طرح بھی ان کوسز اسے نہیں بچاسکتی کیونکہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ موت کے لیمے کفار کی رومیس ہوئی تکلیف سے بض کی جاتی ہیں:

وَلَوْ تُرْكَ إِذِ الظَّلِمُوْنَ فِي غَمَرُتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْبِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ ۚ آخْرِجُوْا آنفُسكُمْ طَٱلْيُؤُمَّ تُجُوزُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ مِمَا كُنْتُوْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ تَشْتَكَبْرُوْنَ ﴿ لَلْتِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

\_\_\_اوراگرآپاس وقت دیکھیں جبکہ بینظالم لوگ موت کی شختیوں

میں ہوں گے اور فرشتے اینے ہاتھ بڑھا رہے ہول گے ہاں اپنی جانیں نکالوآج تم کو ذلت کی سزادی جائے گی اس سبب سے کہتم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں بکتے تھے اورتم اللہ تعالیٰ کی آیات ہے تکبر کرتے تھے۔ (سورہ الانعام: ۹۳)

فَكَيْفَ إِذًا تُوَقَّنُّهُمُ الْمُلَّيِّكَةُ يَضِي بُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْنَارُهُمْ 🟵

سو ان کا کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے چہروں براور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔

(سوره محمد : ۲۷)

تاہم اس امر کامکمل ادراک کہ کفارموت کے وقت کس تلخ تجربے ہے گزرتے میں یقیناً ناممکن ہے۔ تا ہم اللہ تعالیٰ اس صورت حال کو بیان فر ما تا ہے تا کہ انسان غور وفکر کر سكے اورا يسے در دناك انجام سے دوحيار ہونے سے زي جائے جيسا كرآيات قرآني ميں بيان کیا گیا۔موت کے فرشتے کفار کے چیروں اور پشتوں برضرب لگاتے ہوئے ان کی روعیں قبض کریں گے۔اس لمحے کفار جسمانی کرب اور گہری پشیمانی میں مبتلا ہوں گے کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اب ان کو دنیامیں واپس جانے کا کوئی موقع اورمہلت نہیں ملے گی۔ موت کے وقت انسان کھلے احساس کے ساتھ ریہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس پر کیا بیتنے والا ہے۔ بیاس کی ابدی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت ایک عبوری حالت ہے۔ بیر حقیقت میں

شدت سکرات موت کی وجہ سے کفار سمجھتے ہیں کہ اُن کوایسے عذاب عظیم سے دو جار ہونا بڑے گا جو کہ دائمی ہوگا۔ وہ جواپی ساری عمر اللہ کے دین سے دوری میں بسر کرتے ہیں وہ شجیدگی ہے اللہ تعالی ہے بخشش اورامان کی التجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

گوشت بوست ہے روح کی علیحدگی کاممل ہے۔

أن كااستدلال بيہوتا ہے كەأن كودنياميں واپس بھيجا جائے تا كەوە ئىك كام كريں اور جو پچھ وه گنوا چکے ہیں اس کا ازالہ کریں لیکن اُن کی خواہشات قابل قبول نہیں کیونکہ اُن کو''اچھی خاصی طویل زندگی عطا کی گئی تا کہ وہ عبرت پکڑیں'' جس طرح کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔اُن کو جنت کے باغات کی خوش خبری دی گئی اور انہیں نارِجہنم سے بھی خبر دار کیا گیالیکن انہوں نے دیدہ دانستہ ان سچائیوں سے روگر دانی کی۔ تا ہم ایک اور موقع ملنے پر وہ نا فر مانی کی طرف متوجہ ہو گئے جیسا کہ قرآن یاک میں بیان کیا گیا ہے:

> حَتَّى إِذَا جَاءَا مَكَدُهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ الْجِعُوكِ ﴿ لَعَلَّىٰ اَعْلُ صَالِمًا فِيهَا تَرَكْتُكَكَلَا إِلَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قُآمِنُهَا ﴿ وَمِنْ وَّمَ ٱبِهِمْ بَرُمَنَ ﴿ إِلَى يَوْمِ بُبُعَثُونَ ۞ فَإِذَا لَفِحَ فِي الصَّوْمِ، فَلَا الْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ إِنْ قَلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ 🛈

> یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی (کے سر) پرموت آ ( کھڑی) ہوتی ہےاس وفت کہتا ہے کہاہے میرے رب مجھ کو( دنیا میں ) پھر واپس بھیج دیجئے تا کہ جس ( دنیا ) کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں ( پھر جا کر) نیک کام کروں ہرگز (ایبا)نہیں (ہوگا) پیر(اس کی)ایک بات ہی بات ہے۔ (سورہ المؤمنون : 99۔ ١٠١)

کفار جان بوجھ کراللہ تعالیٰ کے آگے مجدہ ریز نہیں ہوتے' نہ ہی اُس کے احکام بجالاتے ہیں اور نہ ہی بلند ضابطہ اخلاق کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ حتی کہ بوقت موت وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کمحض مجدہ ہی کرلیں جبیبا کہ قرآن پاک میں بیان کیا سگيا ہے۔

> يُوْمَ بُكْشَفُ عَنْ سَأَقِ وَبُدُ عَوْنَ إِلَى التَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةٌ ٱلصَالَّهُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَهُ ۗ طَوَقَكَ كَانُوا يُكَاعَوْنَ إِلَىٰ

الشُجُودِ وَهُمْ سَمِينُونَ ١

(وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے) جس دن کہ ساق کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گاسویہ (کافر)لوگ سجدہ نہ کرسکیں گے اور ان کی آٹکھیں (مارے نثر مندگ کے) جھک موں گی (اور) ان پر ذات چھائی ہوگی اور (وجہ اس کی ہیہے کہ) یہ لوگ (دنیا) میں سجدہ کی طرف بلائے جایا کرتے اور وہ صحیح سالم تھے (یعنی اس پر قادر تھے) (سورہ القلم: ۲۲۔۲۳)

ایک اور نکتہ جو کہ لوگوں کی پشیمانی میں اضافہ کا موجب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے
لوگ بوقت موت جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعد ہے جوتے ہیں۔ مونین جن
پر کفارا عتبار نہیں کرتے اور دنیا میں اُن کو شجیدگی ہے نہیں لیتے بلکہ اُن کا نہ اَق اڑاتے ہیں
کسی ایسے غم سے دو چار نہیں ہوتے جس سے کفار اُس دن گزرتے ہیں۔ اُن کو ہمیشہ کیلئے
بہترین انعامات کے ساتھ نواز اجاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی بڑے پرُ خلوص طریقے
سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے گزارتے ہیں۔ کفار کے برعکس ان کی رومیں بغیر کسی تکلیف
کے نرمی سے نکالی جاتی ہیں۔ (سورہ النز علیہ : ۲) جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے
فرشتے مونین کوخوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں:

الَّذِيُنَ تَنَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيِّكَةُ طُيِّبِيُنَ لاَيَقُوْلُوْنَ سَلْمُ عَلَيْكُمُ ۗ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْثُمْ تَعْلَوْنَ۞

جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک سے) پاک ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے جاتے ہیں السلام علیم تم جنت میں چلے جاناا پنے اعمال کے سبب۔ (سورہ النحل: ۳۲) کفار کیلئے ایک اور ذہنی عذاب بھی ہے۔ ان کو بھی وہی مواقع فراہم کئے جاتے ہیں جو کہ اس دنیا میں مونین کو دیئے جاتے ہیں تاہم وہ اپنی مرضی سے عارضی ونیاوی مفادات کی خاطر جنت کے دائمی انعامات ہے محروم ہوجاتے ہیں: اگر چداُن کو یہ یاد دہانی کرا دی گئیتھی کہ دنیاانسان کیلئے محض آ زمائش کی جگہ ہے اوراصل ٹھکانا آخرت ہے۔اس کے باوجودانہوں نے اس امرے لاعلمی کا بہانا بنایا۔اس لئے انہوں نے جنت کےحصول کیلئے اپنے آپ کوئیک اعمال میں مصروف ندر کھا۔ تا ہم قر آن یاک کے اخلاقی قوانین کے مطابق زندگی گز ار نااورمخلص مومن بننا ہرا یک کیلیے صرف اُسی صورت ممکن ہے جب وہ پختہ ارادے کا مالک ہو،ان تمام پہلوؤں پرغور کرنا کفار کی پشیمانی میں اضافے کاموجب بنمآہے۔

ایک آیت قرآنی میں اللہ تعالی فرما تاہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَتَرَحُوا السِّيبَّاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَ لَيْنِ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ ۚ سَوَا ۗ مَّحْسَكِاهُمُ وَمَهَا نَهُمْ لَا سَاءَمَا يَضُكُمُونَ 🕅

بیلوگ جو ہُرے ہُرے کام کرتے ہیں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان او عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینااورمرنا کیسال ہوجائے۔ کیا ہی بُراحکم لگاتے ہیں۔ (سوره الحاثيه: ۲۱)

دوسرےالفاظ میں ہرذی روح کوجز ااورسز ا کامناسب صلہ عطا کیا جائے گا، نیکی کوخوش خبری کے ساتھ اور بدی کوغضب ناک سز ا کے ساتھ ۔

مزید برآں بیخوف کہ دوزخ ان کیلئے تیار کی گئی ہے کفار کے احساس تاسف کو شدید کرد ہے گی ، اُس وقت تک وہ صرف اپنی روحوں کی علیحد گی کی تکلیف ہے دو جار ہوئے تھے۔ تاہم یہ تکلیف ان کوفریب الوقوع قیامت ہے آگاہ کردے گی۔

کفار کی چشیمانی جس کا آغاز سکرات موت کے ساتھ ہی ہوجاتا ہے ہمیشہ کیلئے برقراررہے گی۔ ہرگز رنے والالمحہ، پل اور دن وہ اس دائمی عذاب میں مبتلار ہیں گے اوروہ تبھی بھی بچچتاوے سے چھٹکارانہیں پاسکیں گے۔

تا ہم بیانسان کے بس میں ہے کہ وہ ایسے پچھتاوے سے دوحیار نہ ہو۔ بیضروری نہیں ہے کہ سکراتِ موت کا انتظار ہی کیا جائے تا کہ موت اور بعداز موت کی حقیقت کا ادراک ہو سکے \_مونین کیلئے اللہ کا وعدہ ہی کافی ہے۔موت کے بعد یقیناً اللہ کا انصاف ہی غالب آئے گا۔کفارکو نارِجہنم کی سزاہوگی اورمونین کو جنت کے باغات سے نواز اجائے گا۔

اس لئے موت سے قبل کسی شخص کے کرنے کیلئے انتہائی دانائی کا کام میہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طالب ہواوراس کی بخشش کا امید وار ہو۔ ہرطالب حق کیلئے میضروری ہے کہ پوری توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے مطالب اور معانی میں غور و فکر کرے کیونکہ قرآن پاک انسانیت کیلئے صراط متعقیم کی راہنما کتاب ہے۔انسان کوقرآن پاک کے معانی اور مطالب پورے طور پر ہمھنا چاہیئے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیئے ۔انسان کوموت کے تصور سے احتراز کے بجائے اس کی حقیقت اور قربت پرغور کرنا چاہیئے ۔انسان کوموت کے تصور سے احتراز کے بجائے اس کی حقیقت اور قربت پرغور کرنا چاہیئے ۔ایساکرنے سے ہی اس کو فائدہ ہوگا۔

وہ جواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ٔ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے ۔وہ اپنے رب سے راضی ہوجاتا ہے۔اوہ اپنے رب سے راضی ہوجاتا ہے۔اور رب اس سے راضی ہوجاتا ہے:

یکائیکتُهکا النّفَفُ الْمُنْعَبِنَتُهُ ﴿ الْحِعِی إِلَىٰ رَبِكِ وَاضِیَةٌ مَّرْضِئِیةً ﴿ فَادْخُولُ جَمَّنَویُ وَالْحَدِی اللّهُ عَلَیْ وَالْحَدِی اللّهُ عَلَیْ وَاللّه کِفْر ما نبردار تھے،ان کوارشاد ہوگا کہ)ا ساطمینان والی روح تو اپنے پروردگار (کے جوارِ رحمت) کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش پھر (ادھر چل کر) تو میر سے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا (کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے) اور

ميري جنت مين داخل موجا\_ (سوره الفجر: ٢٥\_١٠٠)

بچچتاوے سے بچاؤاور دائمی مسرت کے حصول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان موت اور آخرت دونوں پرغور وفکر کرے اور اللہ جو کہ انسان کا خالق ہے کے بتلائے ہوئے راستے کواپنائے۔

### 46

## فیامت کے دن احساس پشیمانی

### 200

وَنُفِخَ فِي الصُّوْدِ فَصَمِقَ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ اللَّهُ فَيْ الْمَالَّ فَا اللَّهُ فَيْ الْمَالَّ فَا اللَّهُ فَيْ الْمَالَّ فَا اللَّهُ فَيْ الْمَالَالُّ فَا اللَّهُ فَيْ الْمُرْفَ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور (قیامت کے روز) صور میں پھونک ماری جائے گی۔ سوتمام آسبان اور زمین والوں کے ہوش اُڑ جا کیں گے مگر جس کوخدا جا ہے۔ پھراُس (صُور میں) دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعتۂ سب کے سب کھڑے ہوجا کیں گے اور (چاروں طرف) دیکھنے گیس گے۔اور زمین اپنے رب کے نور سے روش ہوجائے گی اور سب کا نامئہ اعمال (ہرایک کے سامنے) رکھ دنیا جائے گا اور پنیمبر اور گواہ حاضر کئے جا کیں گے اور سب میں تھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا۔اوران پر ذراظلم جا کیں گے اور ہر جنص کواس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ سب نے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ (سورہ الزمر : ۱۸۔ ۷۰)

روئے زمین پر رہنے والوں کو روزمحشر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دوبارہ اٹھائے اس اس جانے کالمحہ کفار کیلئے اضطراب اور پریشانی میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔حشر کے لیے کفار کے مابین متحیر کی گفتگو کوقر آن یاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

کر

عَالُوا بَوَيَلَنَا مَنَّ بَعَثَنَا مِنَ مَّرْقَادِنَ بِهِ هِنَا مَا وَعَلَا التَّحِسُّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ @

کہیں گے کہ ہائے ہماری مبخق ہم کوقبروں سے کس نے اٹھادیا۔ یہ وہی (قیامت) ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور پیفیبر سے کہتے ہے۔ شعے۔ (سورہ لیسؓ: ۵۲)

جملہ''ہائے ہماری مبخی'' ایک ایسی اصطلاح ہے جو کہ کفار کے پچھتادے اور خوف کوظا ہرکرتی ہے۔اس لمحے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا توانہیں احساس ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں آخرت سے خبر دار کیا تھاوہ سچے اور صادق تتھے۔اتنازیاں اٹھالینے

کے بعداب وہ جان لیں گے کہ خطرے کی دوسری علامات بھی ایک ایک کرکے ظاہر ہونا شروع ہر جائیں گی۔ای کمٹے بچاؤ کے کسی امکان کے بغیر انہیں تھیٹتے ہوئے عذاب میں

جھونک دیاجائے گاجس کی حقیقت وہ قبل ازیں شلیم نہ کرتے تھے۔ مردہ حالت سے زندہ ہونے کے بعد کفار کواللہ تعالیٰ کے سامنے لاکھڑا کیا جائے

گا۔اس دنیا میں کئے گئے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق انصاف کیا جائے گا۔اس مقصد کیلئے ان کوان تمام دوسر ہے متلتر اور مغرورلوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور

یں پیش کیا جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا تھا: میں پیش کیا جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا تھا: يَّوْوَ بُنِفَعَ ۚ فِي الصُّوْءِ فَهَا أَوْنَ أَفُوا جَهَا ۞ يعنى جس دن صُور پھونکا جائے گا پھرتم لوگ گروہ گروہ ہوکرآ وَگے۔ (سورہ النباء: ١٨)

قیامت کے دن کفار کومعلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی اوراس کے قہر سے اجتناب سے زیادہ کو کی عمل اہم نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس حقیقت کے ادراک میں ناکامی جہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور وجود کی نشانیاں عیاں ہیں ان کے پچھتاوے کی شدت میں اضافہ کردے گی۔ اُس دن وہ صاف طور پر دکھے لیں گے کہ انہوں نے اس مہلت اور موقع کو گنوادیا ہے۔ اُن کا پچھتاواان کے انداز گفتگو سے عیاں ہوگا:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الضَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِلْيُنْنَى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُونِيلَنَّى لَيْنَنِى لَهُ اَنَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَدْ اَصَٰلَكُنْ عَرِ الذِّكُورِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي ﴿ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذْ اولاً ﴿

اورجس روز ظالم (لیعنی آ دمی غایت حسرت ہے) اپنے ہاتھ کاٹ
کاٹ کھائے گا(اور) کہا گا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ (دین
کی) راہ پرلگ جاتا۔ ہائے میری شامت (کہ ایسانہ کیا اور) کیا اچھا
ہوتا کہ میں فلال شخص کو دوست نہ بناتا۔ اُس کمبخت نے مجھے کونسےحت
آئے چچھے بہکا دیا (اور ہٹا دیا) اور شیطان تو انسان کو (عین وقت پر)
امداد کرنے ہے جواب دے ہی دیتا ہے۔ (سورہ الفرقان: ۲۹–۲۹)
روزمحشر کفارا پنی تکلیفوں میں اسقد رمبتلا ہوں گے کہ وہ اپنے بچول، اپنی ہویوں،
اپنی ماؤں، اور اپنے با پوں کی بکارے نظریں بھیرلیس گے۔ قرآن پاک میں اس صورت حال کو یوں بیان کیا گیا ہے:

فَأَذَا بِيَاتِ الصَّاخَةُ ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَبِفِيهِ ﴿ وَأَمِّهِ وَالِبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ ﴿ لِكُلِّ الْمِرِى ۗ مِنْهُمْ يُؤْمُ بِذِ شَأَنَّ يَّغْنِيهُ ﴿ أَ پھرجس وفت کانوں کا بہرہ کردینے والاشور بریا ہوگا۔جس روز ایسا آ دمی ( جس کا اوپر بیان ہوا ) اینے بھائی ہے اور اپنی مال ہے اور این باپ اوراین بوی سے اوراین اولاد سے بھا گے گا ( یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کر ہے گا )ان میں ہر مخص کواپناہی ایسامشغلہ ہوگا جواُس کواورطرف متوجه نه ہونے دےگا۔ (سور عبس: ۳۷-۳۳)

خاندان اورحسب نسب کا تصوراینی اہمیت کھودے گا۔ پھراس کے بعد صرف یہی معاملہ ہم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی سز ااور گرفت ہے کس طرح بچاجائے۔ یاس قدراہم ہے کہ اس صورتِ حال ہے بیخے کیلئے کفارا بے بیٹوں، اپنی ہیو یوں، اپنے بھائیوں وغیرہ کی قربانی ویے ہے بھی در یغ نہیں کریں گے:

> يَوْهَ تَكُوْنُ التَّمَاعُ كَالْمُهْلِ ﴿ وَتُكُونُ الْجِبَالُ نَا لَعِهْنِ ﴿ وَلاَ يَسْلُ حَبِيهُ حَبِيْمًا } لَيْبَصَّرُونَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُجِرِهُ لَوْيَفْتَكِي فِي فَ عَنَابِ يَوْمِينِدٍ بِبَنِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَاجْيُهِ ﴿ وَضِيْلَتِهِ ، لَتَىٰ آنُونِيهِ ﴿ وَمَنْ فِحَ الْأَرْضِ جَمِينِكًا ﴿ اللَّهَ لَنْجُمْنِهِ ﴿ كَلَّا اللَّهِ مَا يَ انقًا لَظُهُ

> جس دن كه آسان (رنگ میں) تیل كی تلچمٹ كی طرح ہو جائے گا اوریہاڑنگین اون کی طرح ہوجا ئیں گے (یعنی اڑتے پھریں گے ) اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ یو چھے گا گوایک دوسرے کو دکھا بھی دیئے جائیں گے (اوراس روز) مجرم (لینی کافر) اس بات کی تمنا

کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹے کیلئے اپنے بیٹوں کو اور بیوں کو اور کنیہ کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے۔ پھریہ اس کو (عذاب سے) بچالے۔ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ (سورہ المعارج: ۸-۱۵)

یقیناً کفار کی بیساری کوششیں بار آورنہیں ہوں گی۔ دنیاوی زندگی میں کفار کا سب سے بڑا مقصد مال ودولت اکٹھا کرنا،معاشی طور پرمعیارِ زندگی کو بلند کرنایا اولا دنریند کی نعمت کو پالینا ہوتا ہے۔وہ ان مقاصد کے حصول کیلئے اپنی تمام زندگی گزار دیتے ہیں۔تاہم روزمحشران کو بیادراک حاصل ہوتا ہے کہ بیتمام تصورات قطعی طور پرگراں بہانہیں ہیں۔روزمحشروہ دن ہے جب کفار غائب ہوجانے کی خواہش کریں گے۔تاہم مونین اس وقت کا خوشی، جوش اور ولولے ہے انتظار کریں گے۔اللہ تعالی اپنی آیات میں ان کھات کواس طرح بیان فرما تاہے:

وُجُولًا يَّوْمَيِنٍ تُمْسِفِرَةً ۞ صَاحِكَةُ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوْجُولٌ يَوْمَيِنٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَفُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُولَيِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞

بہت سے چہرے اس روز (ایمان کی وجہ سے) روثن (اور مسرت سے) خندال شادال ہوں گے اور اس روز (کفر کی وجہ سے) ظلمت ہوگی (اور اس ظلمت کے ساتھ) ان پر (غم کی) کدورت چھائی ہوگئ ، یہی لوگ کا فر فاجر ہیں۔ (سور عبس: ۳۸-۳۸)

قیامت کے روز کسی مخص کا سب سے گراں بہاا ٹا ثداس کے وہ نیک اٹمال ہوں گے جو کہ خالعتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کئے گئے ہوں گے۔ تا ہم کفار اس بیش قیمت خزانے کے مصول کیلئے بھی کوشش نہیں کرتے جس سے اُن کودا کی نجات مل

سمتی ہے۔اُن کے دامن میں اللہ کے حضور پیش کرنے کیلئے کوئی ایک نیک عمل یا نعمت نہ ہو گی۔اس تہی دامنی کی وجہ سےان کی تمام نیکو کاری کی جدو جہدرائیگاں جائے گی۔اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو یوں بیان فر ما تاہے:

> قُلْ هَلُ نُنَتِعُكُمْ بِالْاَحْسَرِيْنَ اَعْمَالُا أَالَذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي اَعَلِوْ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صَنْعًا اللهُ اللَّهِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهِ تَرِيْمُ وَلِقَا إِنهُ تَعَبِطَ اللَّهُمُ فَلَا نُعْيَمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِنْهُ وَذُكًا اللهِ

> آپ (ان سے ) کہیئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتا کیں جوا عمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جن کی ونیا میں کر انکی محنت سب گئی گزری ہوئی اوروہ (بوجہ جہل کے) اس خیال میں ہیں کہوہ اچھا کام کررہے ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جورب کی آیتوں کا (یعنی کتب الہیکا) اور اس کے ملنے کا (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں۔ سو (اس لئے) ان کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان (کے نیک اعمال) کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ (سورہ الکھف : ۱۰۳-۱۰۵)

وہ جو مذہب (دین) سے منگر ہیں اور قیامت کے وجود کے بارے ہیں اپنے دلوں میں شکوک وشبہات کو جگہ دیتے ہیں وہ قریب آنے والے اُس دن کیلئے تیاری کی ضرورت محسوں نہیں کرتے۔ وہ تمام عمر دولت کے انبار اکٹھے کرنے میں اور لا حاصل اور کھوکھلی خواہشات کی تکمیل میں گے رہتے ہیں۔اب اُن کو ایک ایسی پشیمانی کا سامنا ہوتا ہے جس سے وہ بھی چھٹکارانہ پائیس گے:

وَقَانُوا لِيُونِيُنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ هٰذَا لَيُوهُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُهُ

بِهُ تُكَذِّبُونَ ﴿

اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی بیتو وہی روز جزا (معلوم ہوتا) ہے (ارشاد ہوگا کہ ہاں) بیو وہی فیصلہ کا دن ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے۔ (سور ہالصَّفَّت: ۲۰-۲۱)

مزید برآل کفاراپ سارے غیرمختاط ٔ ناپسندیدہ اور بُرے اعمال جو کہ اُن سے دنیا میں سرز دہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے منکشف پائیں گے۔ اور ان سرز دہونے والے گنا ہوں کے وہ ذاتی طور پر گواہ ہوں گے۔قرآن پاک میں ارشاد خداوندی اس طرح ہے:

وَعُرِضُوا عَلَى أَبِكَ صَفَّاه لَقَلْ جِئْتُهُ وَنَا كُمُ عَلَا خَلَقْ اللهِ اللهِ وَوَصِحَ اللهِ عَلَى أَبِكَ مَنْ أَغِمَا اللهِ وَوَصِحَ الْكُمْ مَلَا فِي اللهِ وَالْحَدَ الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِثَا فِيهِ وَ إِنْ أَعْلَىٰ الْكُمْ مَنْ فِيلِهِ وَ إِنْ أَنْ الْمَحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِثَا فِيهِ وَ إِنْ أَنْ الْمَحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَثَا فِيهِ وَ إِنْ أَنْ الْمَحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَنَا فِيهِ وَ إِنْ أَنْ الْمَحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَا مَنْ أَوْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اورسب کے سب آپ کے رب کے روبر و برابر کھڑ ہے کر کے پیش کئے جا کیں گے۔ دیکھوآ خرتم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بلکہ تم یہی سجھتے رہے کہ ہم تمہارے لئے کوئی وقت موعود نہ لا کیں گے اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ بائے ہماری کم بختی اس نامہ اعمال کی عجیب عالت ہے کہ بے قاممبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑ انہ بڑا گناہ حالت ہے کہ بے قاممبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑ انہ بڑا گناہ (جچھوڑ ا) اور جو پھوٹا نہوں نے کیا وہ سب (کھھا ہوا) موجود یا کیں

گےاورآ پ کارب سی برظلم نہ کرےگا۔ (سورہ الکہف: ۴۸۔۴۹)

يَوْمَ بِي يَهُ لُلاُ النَّاسُ إِشْتَاتًا لَهُ لِيُرُوا أَعْمَالُهُمْ أَنَّ فَمَنْ يَعْلُ عِنْقُالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَّرَهُ ﴾ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

اس روزلوگ مختلف جماعتیں ہوکر (موقف حساب سے )واپس ہوں گے تا کہ اپنے اعمال (کے ثمرات) کو دیکھ لیں۔ سو جوشخص ( دنیا میں ) ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ ( وہاں )اس کود کیھے لے گا اور جو شخص ذره برابر بدی کرےگاوہ اس کودیکھ لےگا۔ ( سورہ الزلزال:۲-۸)

جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے پھروہ وفت آئے گا جب کفاراپنے اعمال نامے دیکھیں گے۔

مومنین اپنا نامہ اعمال دائیں طرف سے وصول کریں گے جبکہ کفار بائیں طرف ہے۔اُسی کمجے سے جب موت کے فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں کفار بھی نہتم ہونے والی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھروہ لمحہ جب وہ اپنا نامهُ اعمال وصول کرتے ہیں اُن کیلئے ایک اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔وہ اپنے اُن جرائم کی طرف نظر ڈالنے سے گریزاں ہوتے میں جن کا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کےخلاف ارتکاب کیا ہوتا ہے اور غائب ہوجانے کی حسرت رکھتے ہیں ۔اس کو مندرجہ ذیل آیات میں بیان کیا گیاہے:

> وَامْا مَنْ أَوْ يُهُ إِنَّ الْبِهِ اللَّهِ مَا فَيُقُولُ لِلْيُتَّنِي لَمْ أَوْتَ كِنْبِيَهُ ﴿ وَلَوْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ۚ فَيْلَيْتُهَا كَانْتِ الْقَاضِيَةُ ۗ مَا غُفْ عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَلَكَ عَنِي مُلْطَنِيتُهُ ﴿ اورجس کا نامهٔ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سووہ

(نہایت صرت سے) کے گاکیاا چھاہوتا کہ مجھکومیرانامہ اعمال ہی نہاتا اور مجھکو میز بنامہ اعمال ہی نہاتا اور مجھکو میز ہی نہ ہوتی کہ میرا صاب کیا ہے۔ کیاا چھاہوتا کہ موت (اُولی) ہی خاتمہ کرچکتی ۔ افسوس میرا مال میر ہے کچھ کام نہ آیا۔ میراجاہ (بھی) مجھ سے گیا گزرا۔ (سورہ الحاقة : ۲۵ ـ ۲۹) بَوْمَر بَنْظُرُ الْمُنْ مَا فَلَهُمَتُ يَلَاهُ وَيَغُولُ الْكُفِنُ لِلْيَنْتَفِىٰ كُنْتُ تُركا ﴾ تُومَر بَنْظُرُ الْمُنْ مَا فَلَهُمَتُ يَلَاهُ وَيَغُولُ الْكُفِنُ لِلْيَنْتَفِىٰ كُنْتُ تُركا ﴾ تُومَر بَنْظُرُ الْمُنْ مَا فَلَهُمَتُ يَلَاهُ وَيَغُولُ الْكُفِنُ لِلْيَنْتَفِىٰ كُنْتُ تُركا ﴾ تُركا ﴾

جس دن ہرشخص ان اعمال کو (اپنے سامنے حاضر) دیکھ لے گا جواس نے اپنے ہاتھوں کئے ہوں گے اور کا فر (حسرت سے ) کہے گا کاش میں مٹی ہوجاتا (تا کہ عمّاب سے بیختا) (سور ہ النباء: ۴۰۰)

ۅٵڡۜٙٵڡؙؽؙٲۏؚؾٙڮڟڹۿؙٷڒٙۼڟۿڔ؋۞ٚڡٞٮٷ۬ڬؽۮٷ۠ٳؿٛڹۅٛڗؖٳ۞۫ۊۧڲڝٚڬ ڛؘۼؿؖڔٳ۞۠ٳٮۜٛۿڰٵڹڎؚٙٵۿڶؚ؋ڡؘڶؠؙ؋ڒٙٳ۞ٳڬۿڟڽٙٲڽڵؙڽ۫ؾۘٷڒڿۛ ؠڵؿۧٵڽۜۯڗۘۿڰٵڹڡؚ؋ؠڝؚؽڗٵ۞

اور جس شخص کا نامه اعمال (اس کے بائیں ہاتھ میں)اس کی بیٹے کے پیچھے سے ملے گا سووہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔
یہ شخص (دنیا میں)اپے متعلقین میں خوش رہا کرتا تھا (یہاں تک که فرطِ خوشی میں آخرت کی تکذیب کرتا تھا)اس نے خیال کررکھا تھا کہ اس کو (خدا کی طرف) اوٹنا نہیں ہے۔ کیوں نہ ہوتا اس کارب اس کو خوب دیکھا تھا۔ (سورہ الانشقاق: ۱۰۔ ۱۵)

ان مناظر کود کیھ کر کفاراس موقع اورمہلت کی اہمیت کو پیچھتے ہیں جس کوانہوں نے دنیا میں گنوا دیا اور انتہائی شدید بچچتاوامحسوس کیا۔ان کے بچچتاوے میں اُس وقت مزید اضافہ ہوتا ہے جب وہ جنت میں اہل ایمان کی پُرمسرت روحانی زندگی کو دیکھتے اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیونکہ قبل ازیں مومنین نے اُن کو دعوت حق دی کیکن انہوں نے غروراور نخوت سےا سے قبول نہ کیااوران کی دعوت حق پر کان نہیں دھرا۔

ليكن اب' انصاف يرمني ميزان "قائم كرديا كيا ہے ـ لوگول كوان كے نامهُ اعمال کی بنیاد پر جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ فیصلہ کے دن کفارد مکھے لیں گے کہ وہ کس طرف جارہے ہیں۔ بیجان کرخوف ان برطاری ہوجائے گا:

> تَرَت الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينِنَ مِمَّا كَسُبُوا وَهُوَوَاقِعُ بِهِمْ ﴿ (اس روز) آپ ان ظالموں کودیکھیں گے کہا ہے اعمال (کے وبال سے ) ڈرر ہے ہوں گے اور وہ وبال ان پر (ضرور ) پڑ کرر ہے گا۔ (سورهالشورای: ۲۲)

الله كاانصاف رائج مو گااوراعلى ترين انصاف پريني جز ااورسزا كافيصله موگا:

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَنِيًّا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَذِدِلِ ٱتَّذِينَا بِهَا ﴿ وَكُفِي بِنَا لَحْسِبِأِينَ۞

اور (وہاں) قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے (اور سب کے اٹمال کا وزن کریں گے ) سوکسی برظلم نہ ہوگا اورا گر ( کسی کا )عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو ( وہاں ) حاضر کر ديں گےاور ہم حساب لينے والے كانى ميں \_ ( سورہ الاعبيآء : ٣٥)

یہ کاروائی اہل ایمان کیلئے آسان ہوتی ہے۔ تاہم کفار کیلئے بیانتہائی دردناک اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔اُن سے ہراُس نعمت کیلئے جواللہ تعالی انہیں دنیا میں عطا کرتا ہے یوچھ کچھ ہوتی ہے۔انہیں اپنی زند گیوں کے ہر کمھے کیلئے ؛اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں نا کا می کیلئے؛ اینے ناشکر گزار طرزعمل کیلئے؛ اپنے باطنی باغیانہ خیالات اوراہانت آمیز تکذیب کیلئے اوراُس بار ہاکی تنہیہ کیلئے جسے انہوں نے یکسرنظر انداز کر دیا تھاان سب کا خصاب دینا پڑے کا دیا تھا ان سب کا خصاب دینا پڑے گا۔ تا ہم غیر مخلصا نہ عذر جو کہ وہ دنیا میں پیش کرتے رہے اب قابل قبول نہیں ہوں گے۔اس دن جس صورت حال کا کفار کوسا منا کرنا پڑے گا وہ مندرجہ ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے:

وَيُلُّ يُّوْمَيِنِ لِلْمُكَ لِبِينَ ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُودُنُ لَهُمْ فَيُعْتَذِدُونَ ﴿ وَيُلُّ يَتَوْمَيِنٍ لِلْمُكَدِّبِينِ ﴿ هَذَا بَوْمُ الْفَصْرِلُ ۚ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَقَالِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدِ فَكِيْدُونِ ﴿ وَيْلُ أَوْمَيِنٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ﴾

اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کواجازت (عذر کی) ہو گی سوعذر بھی نہ کر سکیں گے۔ اُس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ ان لوگوں سے کہاجائے گا (کہ) یہ ہے فیصلہ کا دن جس کی تم کا در اگر ہوگی۔ ہم نے (آج) تم کواور اگلوں کو فیصلہ کیلئے جمع کر لیا سوا گرتمہارے پاس (آج کے فیصلہ سے بچنے فیصلہ کیلئے جمع کر لیا سوا گرتمہارے پاس (آج کے فیصلہ سے بچنے فیصلہ کی کوئی تدبیر ہوتو مجھ پرتد بیر چلاؤ۔ اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ (سورہ المرسلت : ۳۲۔ ہم)

وہ کفارجن کے پاس اللہ تعالی کو پیش کرنے کیلئے کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے بیجان لیس گے کہ اللہ تعالی نے اُن کیلئے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔قرآن پاک میں اس جائے عذاب کو' اتھاہ گڑھا'' کے طور پر بیان کیا گیاہے:

فَاكَا مَنْ ثَقُلُتُ مَوَالِيْنَهُ ﴿ فَهُو فِي عِنْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَامَّا مَنَ خَفَّتُ مَوَالِيْنَهُ ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيةٌ ۞ وَمَا ادْرَاكَ مَاهِيهُ ۞ نَارٌ

حَامِيَة ٠

پھر (وزن اعمال کے بعد) جس شخص کا بلیہ (ایمان کا) بھاری ہوگا وہ نو خاطر خواہ آرام میں ہوگا (یعنی ناجی ہوگا) اور جس شخص کا بلیہ (ایمان کا) ہلکا ہوگا (لیمن وہ کا فر ہوگا) تو اس کا ٹھکا نا ہاویہ ہوگا۔اور آپ کی چھمعلوم ہے کہ وہ (ہاویہ) کیا چیز ہے (وہ) ایک دہکتی ہوئی

آگ ہے۔(سورہ القارعة: ۲-۱۱)

یہ پچھتاوے کی شدت کے ادراک کیلئے اہم ہیں جس کا کفار فیصلہ کے دن مشاہدہ کریں گے۔انسان اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ مجھتا ہے کہ پچھتاوامحسوس کرنے کیلئے فیصلہ کا

کریں کے۔انسان اپنی کم مطلی کی وجہ سے یہ جھتا ہے کہ چھتا والحسوں کرنے کیلئے فیصلہ کا دن ابھی بہت دور ہے۔اگر کوئی شخص پورے ہوش وحواس سے وہ سب چھ سمجھ لے جو کہ اسے اس دنیامیں بتلایا گیا ہے اور نیک اعمال کی انجام دہی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کرے پھر

ا ن دنیا ین مبطایا کیا ہے اور نیک المان کی آجا موہ کی میں وی دیفید سروٹر اسٹ نہ تر سے پہر وہ ( نیک اعمال کے ) بھاری میزان کی آس اور تو قع کرسکتا ہے مے صرف الیم تگ ود وہی کسی سر سر سر

کودائمی بچھتاوے ہے بچائے گی۔

### دوزخ میں پشیمانی کی کیفیت

#### 2006

إِذَا رَاتُهُمْ مِّنْ مَّكَإِن بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَعَنَّيْظًا وَّزُوْبَرًا®

وہ اُن کو دُور ہے دیکھے گی تو وہ لوگ ( دور ہی ہے ) اُس کا جوش و خروش سنیں گے۔( سورہ الفرقان:۱۲)

بشیانی جو که کفار دوزخ کامنظر دیکه کرمحسوس کرتے ہیں

کون جب اُن کا حساب لے لیا جائے گا تو لوگ جمع ہو نگے اوران کو جہ میں ہروہ خف ہوگا جو تاریخ کے اوران کو جو میں ہروہ خف ہوگا جو تاریخ کے اوراق میں وین (اسلام) اور وجود باری تعالیٰ کا مشکر تھا اور وہ جوم خور ورو متکبر تھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں (آیات) سے انجواف کیا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے دولت اور شہرت کے خوب مزے لوٹے تاہم یہ امران کیلئے انہائی مایوں کن ہوگا کہ وہ چیزیں جن کو وہ اس دنیا میں بڑی اہمیت دیتے تھے بھی ان کودائی سزاسے مایوں کن ہوگا کہ وہ چیزیں جن کو وہ اس دنیا میں بڑی اہمیت دیتے تھے بھی ان کودائی سزاسے نہ بچا یا میں گی۔ قرآن پاک ہمیں بتلا تا ہے کہ تمام کفار کو ذلت آمیز طریقے سے تھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخ کے دروازے پر دربان آخری مرتبران سے کئے گئے دوزخ میں داخل کردیں گے۔ اس کے بعد دوزخ میں داخل کردیں گے۔ اس کے بعد دوزخ میں داخل کردیں گے۔ اس کے بعد دوزخ میں ہا کئے کی منظر کشی قرآن کے دروازے ہیں ہا کئے کی منظر کشی قرآن

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفُرُهَا إِلَّاجَهَنَّمَ نُصَّرًا لِحَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فِنْعَتُ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا الَوْ يَاٰزِئُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيْتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ﴿ قَالُوا بَلِي وَلِكِنْ حَقَيْنُ كَلِمَةُ الْعُنَابِ عَلَى الْكُفِدِيْنَ @قِيْلَ ادْخُلُوْآ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا ، فَيِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّدِيْنَ ﴿ اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اس کے دروازے کھول دئے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کے کہیں گے کیا تمہارے یا ستم ہی لوگوں میں سے پیغیسر ندآئے تھے جوتم کوتمہارے رب کی آیتیں پڑھ کرسنایا کرتے تھے اورتم کوتمہارے اس دن کے پیش آنے ہے ڈرایا کرتے تھے۔ کافر کہیں گے کہ ہاں لیکن عذاب کا وعدہ کا فروں پر پورا ہو کررہا۔ (پھران ہے ) کہا جائے گا (یعنی وہ فرشتے کہیں گے ) کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو(اور) ہمیشہ اس میں رہا کرونے غرض (خدا کے احکام ے ) تکبر کرنے والوں کائر اٹھ کا ناہے۔ (سورہ الزمز:اکــــاک) ذٰلِكُمْ رِمَا كُنْتُوْ تَفْرُحُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَنْمَرَخُونَ ﴿ أُذْخُلُوْآ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَفَيْلُ مَتُوَكِ الْمِنَكَبِّرِينَ @

یہ (سزا)اس کے بدلہ میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اوراس کے بدلہ میں ہے کہ تم اتراتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں گھسو (اور) ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ سومتکبرین کا وہ بُرا ٹھکانا ہے۔ (سورہ المؤمن: ۲۵-۲۷)

اس پورے جموم میں ہے کوئی فرووا حد بھی آ گے آ کرید دعویٰ نہ کر سکے گا کہ اس کو

اس دن کے بارے میں خبر دار نہیں کیا گیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہ عادل ہے نے ہر فرد کی یاو د ہانی کیلئے پیغیر بھیج جنہوں نے انہیں وجود باری تعالی ایوم القیام، جنت اور دوزخ کے بارے میں آگاہ کیا۔اس لئے کفاریتشلیم کریں گے کہ وہ عذاب جہنم کے سزاوار ہیں۔ وہ مغروراور متنکبرر ہےاگر چہانہیں خبر دار کیا گیا تھااور جان بو جھ کراللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا تھا کی اطاعت ہے گریزاں رہے۔اللہ تعالیٰ انسان کوآ گاہ کرتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی دوزخ میں تذلیل کی جائے گی:

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ ٱسْتَهِبْ لَكُوْمِ إِنَّ الَّذِينَ يِسَاهِرُونَ عَنْ عِمَادُتِي سَمَا خُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِنَ ٠ اورتمھارے پروردگارنے فرمادیا کہ جھے کو یکارومیں تمھاری درخواست قبول کروں گا۔ جولوگ (صرف) میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب (مرتے ہی) ذلیل ہوکرجہنم میں داخل ہو نگے۔ (سور والمؤمن : ۲۰) اس د نیامیں اپنے آپ کومختار ومقتدر خیال کرتے ہوئے ان میں ہے بعض لوگوں

بل بوتے برانہوں نے بیفرض کرلیا کہ یہ قوت اُن کونجات دلا دے گی۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کے صفاقی نام''القہار'' (غالب) اور جنت اور دوزخ کے قیام کے بارے میں یاد دہانی کرائی گئی اورانہیں ان لوگوں کے راستے کی راہنمائی فراہم کی گئی جن پر اللہ تعانی کا انعام ہے توانہوں نے الٹاجواب دیا:

نے گتا خانہ طریقے سے اپنے رب کے خلاف بغاوت کردی۔ ازخوداختیار کردہ طاقت کے

--- لَوْلِا بُعَانِبُنَا اللَّهُ مِمَا نَقُولُ حَبُّهُمْ جَهَنَّمْ عَيضَا وَلَهَا فَيِئُسَ الْمَصِيْرُ ۞

اللّٰدنعالٰيٰ ، م كوہمارےاس كہنے برسز ا( فورأ ) كيون نہيں ديتا۔ان

کے لئے جہنم کافی ہے۔ اسمیں بیلوگ (ضرور) داخل ہوں گے۔ سو وه بُراٹھ کانا ہے۔ (سورہ المجادلة: ٨)

اُن کی سرکشی اور بغاوت کے جواب میں ان کو دوزخ کے درواز وں میں سے گزاراجائے گااوراُن کودوز خ سے باہر <mark>نکلنے</mark> کی بھی اجازت نہ ہوگی ۔اُسی کمیجے جب وہ نارِ ہنم کا مشاہدہ کریں گے تو وہ اپنے گنا ہوں کیلئے نا قابل برداشت بچھتا وامحسوں کریں گے ہی وہ لمحہ ہوگا جب وہ قطعی طور پرمحسوں کریں گے کہاب دوزخ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ

ہیں ہے:

وَزَاهُ لَمُ مُونَ النَّنَارَ فَظَنُّواۤ ٱنَّهُمْ مُوَاتِعُوٰهَا وَلَمْ يَجِدُوۡا عَنْهَا .ضِيَّفَا ﴿

اور(اس ونت) مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھریفتین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی بیچنے کی راہ نہ

یا کیں گے۔ (سورہ الکہف : ۵۳)

دوزخ میں فہم وادراک کی د ماغی قوت بہت تیز ہوگی۔اس د نیامیں ہروہ چیز جس کے بارے میں کفار نے عدم واتفیت کا بہانہ بنایا کھل کرروز روثن کی طرح سامنے آجائے ل۔وہ پوری طرح سمجھ لیں گے کہ انہوں نے بیہودہ مقاصد کے حصول کیلئے اپنی زندگیاں لزاردیں اور بالآ خروہ جان لیس گے کہانہیں معمولی اور عارضی فوائد کے بدلے میں ہمیشہ سليح عذاب ميں مبتلار ہنا پڑے گا۔ دنیا میں ملنے والے چندعشرے انہیں طویل مدت دکھائی

ے گی جس کے دوران انہوں نے بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ایک مکمل اور مسرت روحانی زندگی جو کہ جسمانی کمزوریوں جیسے بھوک تھکن اور ضعف وغیرہ سے راہوگ کے بجائے انہوں نے اس دنیائے فانی کوتر جیجے دی جہاں انسان اپنے آپ کو بھی

تم نہ ہونے والی بےاطمینانی کا شکار یا تا ہے۔ جونہی وہ دوزخ کے دروازوں ہے اندر

داخل ہوتے ہیں تو وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ اب ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تبعذ اب سے بچاؤ کیلئے ان کے پاس یہی آخری ترکیب رہ جاتی ہے کہ وہ معاوضہ پیش کر کے نجات حاصل کریں: اس دنیا میں حاصل کر دہ ہر چیز کو بطور معاوضہ پیش کرکے رہائی حاصل کریں۔ان بے سودکوششوں کوقر آن پاک میں اس طرح بیان کیا گیاہے۔

ــــــ وَاللَّذِيْنَ لَهُ يَسْتَجِيْبُوْالَهُ لَوْاَنَّ لَهُ ﴿ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَكَ وَا بِهِ \* وُلِيِّكَ لَهُمْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلُهُ مُعَهُ لَا فَتَكَ وَا بِهِ \* وُلِيِّكَ لَهُمْ الْوَهُمْ جَهُنَّمُ \* وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۞ لَمُوْءُ الْعِمَالُ وَمَا وَلِهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۞

۔۔۔۔اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ ماناان کے پاس اگرتمام دنیا کھرکی چیزیں (موجود) ہوں اور (بلکہ)اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی ہوتو وہ سب اپنی رہائی کیلئے دے ڈالیں۔ان لوگوں کا شخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھ کا نا دوز خ ہے اور وہ یُرکی قرارگاہ ہے۔ ساب ہوگا اور ان کا ٹھ کا نا دوز خ ہے اور وہ یُرکی قرارگاہ ہے۔

تاہم دوزخ میں داخلے کی تلخ حقیقت کا سامنا کرتے وقت ان کی طرف ہے کہ جانے والی تمام کوششیں بے کار ثابت ہوں گی۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بتلا تا ہے کہ بیتمام جدوجہد بےثمر ہوگی:

> فَالْيُوْمُ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْ يَهَ قَوْلًا مِنَ الْذِينَ كَفَرُوْا اللهُ مَا لَكُوبِنَ كَفَرُوا اللهُ مَأُوْمِكُمُ النَّارُ وهِ هِي مَوْلِلْكُمْ وَ بِنْسَ الْمَصِيْرُ ﴿ عُرْضَ آجَ نَهُمْ سَهُ وَلَى مَعَاوضَهُ لِياجًا عَكَا اور نَهَ افْرول سَامِمُ سب كالحَمَانا دوز خَ ہے۔ وہی تمہارار فیق ہے اوروہ (واقعی ) يُرا مُحكانا ہے۔ (سورہ الحدید: ۱۵)

ایک آیت اس حقیقت کو یوں بیان کرتی ہے:

یقیناً ان تمام کوششوں کے نتیجہ خیز نہ ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ جب کہ ابھی وہ

دنیامیں تھے تو اللہ تعالی نے ان کو دوزخ کے بارے میں خبر دار کیا تھا۔ ہر چیز ان کوصاف صاف بتلادی گئی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے خص کی مدد کرنے کے قابل نہ ہوگااور کوئی شخص معاوضہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ مزید برآں ان کو یہ یاد د ہانی بھی کرادی گئ کہ کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔لوگوں کوخبر دار کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی

> والظنوا وتالا تجزى لفش عن نفيس شيتا ولا يقبل مينها شفاعة وَلا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿

> اورڈ روتم ایسے دن ہے کہ نہ تو کو کی شخص کسی شخص کی طرف ہے کچھ مطالبهادا کرسکتا ہےاورنہ سی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہےاورنہ سی شخص کی طرف ہے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہےاور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ (سورہ البقرۃ: ۴۸)

تاہم ان تمام تنبیہوں کے باوجودانہوں نے ان حقائق سے انکار پراصرا کیا اور جان بوجھ کراپنے لئے ایسے انجام کا انتخاب کیا۔ اُس دن وہ اس ہے اہم حقیقت کوتشلیم کریں گے کہ بیان کے اپنے انمال ہی تھے جن کے سبب وہ دوزخ کے سز اوار ہوئے۔ یہ پچھتاداان کیلئے ایک عذابعظیم ہوگا جس سے وہ جھی بھی نجات نہ پاسکیں گے۔اس لئے کہوہ ایک اہم حقیقت سے دو جار ہوں گے:اگروہ بیہودہ مقاصد کے حصول

کیلئے جدوجہد کے بجائے اللہ تعالیٰ کافضل وکرم حاصل کرنے میں مصروف رہتے تو اُن کے تدم دوزخ کے بجائے جنت کی دہلیز پر ہوتے ۔صراط متنقیم پر چلنے میں ناکا می کی وجہ سے وہ ائی نقصان سے دو حیار ہوں گے۔

جیما کہ سورہ البلد کی بیسویں آیت میں بیان کیا گیا ہے ''ان پر آ گ محیط ہوگی

جس کومحراب کی طرح بند کر دیا جائے گا''۔ایک مرتبہ جب وہ دوزخ کے در دازوں سے اندر داخل ہوجاتے ہیں تو وہ اندر سے بند ہو جائیں گے۔ان دروازوں کے بیچھے نارِجہنم کا عذاب موجود ہوتا ہے جس سے وہ دائمی طور پر دوحیار ہو نگے ۔ کفار کیلئے اس عذاب سے بیخے كاكوئي امكان نہيں ہے۔الله تعالى اس آ گ كو'' ير نجح اڑا دينے والى (آگ)''كے نام ہے موسوم کرتا ہے:

> وَمَّا اَدُرْبِكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ ﴿ الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَ فَإِهِ قُ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَلَاةً ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَّانَةً ۗ ۞ اورآپ کو کچھ معلوم ہے وہ تو ڑ پھوڑ کرنے والی آ گ کیسی ہے۔ وہ اللَّه كِي آ كَ ہے جو(اللّٰہ كے تھم ہے) سلگائي گئى ہے۔جوكہ (بدن كو لگتے ہی) دلوں تک جا پہنچے گی اوروہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ (اس طرح سے کہ وہ آگ کے) بڑے لمبے لمبے ستونوں میں ( گھر ہے ہول گے )۔ (سورہ الھمز ۃ : ۵-۹)

### عذاب جس سے کفار دوزخ میں دوحیار ہوتے ہیں

آخرت میں جس پچیتاوے کا کفار کوسامنا ہوگا کی روداد بیان کرنے سے پہلے ہیہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں ملنے والے عذاب کو بیان کیا جائے۔ دوزخ میں عذاب کی مختلف صورتوں ہے آگاہی حاصل کئے بغیر ممکن ہے کہ وہاں ہونے والے پھے اوے کی جسامت کو جھنے میں نا کا می ہو۔

جیبا ک<sup>قب</sup>ل ازیں ذکر کیا گیاہے کفار کا پچھتا وااس کیج شروع ہوجا تاہے جب وہ دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر پچھتاوا ہمیشہ کیلئے جاری وساری رہتا ہے۔ دوزخ میں

# آمدیران لوگوں کے مابین گفت وشنیداس طرح ہوتی ہے:

 إِنَّا إِنَّ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ عَلَااكِ جَهَنَّمَ ٥٠ بِنْسَ الْمَصِيْرُ ۞ إِنَّ عَيْدِانِهَا مَمِعُوا لَهَاشَهِنِقًا وَهِيَ أَفُوا ﴿ تَكَادُ ثَمَانُهُ مِنَ اغْيَظِ اللَّهُمَّا ٱلْقِيَ فِيْهَا فَوْجُ سَأَائِهُمْ خَزَنَتُهَا ٱلْمُر يُا يُكُمْ نَذِيْرٌ۞ قَالُوا كِلْهِ قَلْ جَاءَنَا صَابِيٌّ ۗ أَ فَكُلُّ لِبَنَا مَ قُلْدَ مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ ثَنَى عِ اللهِ إِنْ أَنْتُمْ لِرَيْغِ صَلْلِ كِينِينِ وَقُالًا وَأُنَّا لَنْهُمُ أَوْ لَغُقِلُ مَا كُنَّا فِي الصّحبِ السّعِيْرِ ﴿ نَانَ لَوْ يِلَانُكُونَ وَلَسُحُقًا لِأَصْحُبِ الشَّعِلْرِ ٥ اور جولوگ اینے رب( کی توحید) کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے۔اوروہ بُری جگہ ہے۔ جب بیلوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آ واز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصہ کے مارے بیٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے یاس کوئی ڈرانے والا پنجبر نہیں آیا تھا۔ وہ کا فرکہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پنیمبرآ یا تھا۔سو(پیہاری شامت تھی) کہہم نے (اسکو) حیثلادیااور کہد یا کہاللہ نے (ازقبیل احکام وکتب) کچھ نازل نہیں کیا (اور) تم بڑی علطی میں پڑے ہو اور (کافرفرشتوں سے میجی) کہیں گے كه بهم اگرینته یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔غرض این جرم کا اقرار کریں گے۔ سواہل دوزخ پرلعنت ہے۔ (سورہ الملك: ٢١١)

جیسا کہ مندرجہ بالا آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اُن کو دوزخ میں پھینک دياجا تا ہے تو وہ ايک ہولنا ک اور وحشت ناک شور سنتے ہيں ۔اللہ تعالیٰ اس شور کوسور ہ الملک کی ساتویں آیت میں''اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی'' کے طور پر بیان کرتا ہے۔ بیہ ہولناک آواز کفارکوایک بھیانک پریشانی اورخوف میں مبتلا کردیتی ہے۔ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نارِجہنم کوایک ایسی آگ کے طور پر بیان کرتا ہے جوغصہ کے مارے بھٹ پڑتی ہے(سورہ الملک: ۸) منکرین جو کہاس بھیا تک واقع کود کچھر ہے ہوتے ہیں شدید مایوی کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ وہ اس سزا کو بھانپ لیں گے جس کا انہیں سامنا کرنا ہوگا۔ جبیبا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ دنیا میں ان سب کے ادراک میں ناکا می کیلئے بچھتاوے بارے گفتگو کریں گے۔

ایسی پریشانی قابل فہم ہے کیونکہ سزاجس کا انہیں سامنا ہوگا انتہائی بھیا نک اور وردناک ہوگی۔مندرجہ ذیل آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ تھہرنے کیلئے بدترین چگه بهوگی:

وَ بِئْسَ الْمُصِبْرُ ﴿

---اوروہ جانے کی بُری جگہ ہے۔ (سورہ آل عمران: ١٦٢) وَنَصْلِهِ جَهَنَّهُ وَمِن ﴾ وَمُعَالَمُ عَصِيرًا اللهِ

---اوراس کوجہنم میں داخل کریں گے اور وہ ٹری جگہ ہے جانے (سوره النساء: ۱۱۵)

وَهَاوَاتِهُمُ النَّارُ طَوَ بِكُسَ هَتُوكِ الظَّلِمِينِ @· ---اوران کی جگہ جہنم ہاوروہ مُری جگہ ہے بے انصافوں کی ۔ (سورهآل عمران: ۱۵۱)

جہنمی ہجوم در ہجوم اس مُرے ٹھکانے میں چینک دیے جائیں گے۔ ایک آیت

میں بیاس طرح بیان کیا گیا ہے۔'' پھروہ اور گمراہ لوگ سب کےسب اوند ھے منہ دوزخ میں ڈال دئے جا کمیں گے''(سورہ الشعرآء:۹۴)اس آیت سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ تمام کفارپشمول ان لوگوں کے جو کہ متکبر ، مالداراور جن کی تعظیم کی جاتی تھی کو بے کارسمجھتے ہوئے آگ میں پھینک دیاجائے گا۔اس دن دنیا میںان کےغروراورنخوت کے بدلے میںان کی یز لیل اوران ہے نفرت کی جائے گی۔

دوزخ میںان کی بھی تعظیم نہیں کی جائے گی اوران پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا وہ ہمیشہ دوزخ کے سوختہ کے طور پر در دوغم میں مبتلارہیں گے:

إِنْ سِنَّهُ وَمَا نَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ طَأَنتُو

بلاشبةم (اےمشركين)اور جن كوتم خدا كوجھوڑ كر بوج رہے ہو۔ سب جہنم میں جھونکے جاؤگے (سورہ الانبیآء: ۹۸) وَ ﴿ يَلِكُ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِثُ

\_\_\_\_اورا پسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے \_( سورہ آ لعمران: ١٠)

قرآن ہمیں دوزخ میں سزا کی مختلف صورتوں ہے آگاہ کرتا ہے۔جبیبا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے وہاں لوگ''عرصہ دراز'' تک رہیں گے۔ باالفاظ دیگروہ ہمیشہ سزامیں مبتلار ہیں گے۔ان میں ہے بعض سزاؤں کوہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔

سورہ الفرقان کی تیرہویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کفار'' دوزخ کی کسی ننگ جگہ میں ہاتھ یا وُل جَکڑ کر ڈال وئے جائیں گے۔'' تنگ جگہ میں مقیدر ہنا جا ہےوہ چند منٹوں کیلئے ہی کیوں نہ ہوکسی کو بے چین کردیتا ہے۔ حتی کہ جیار دیواری میں گھر ہے ہونے کا تصور ہی اکثر نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ تاہم دوزخ کے عذاب کا اس دنیا میں کسی سزا ہے مواز نہبیں کیا جاسکتا۔اس تنگ جگہ میں قیدو بند کے ساتھ انہیں آگ کا بھی سامنا ہوگا۔

مزید برآں ہاتھ یا دُں جکڑے ہونے کی وجہ ہے وہ حرکت کرنے کے بھی قابل نہ ہوں گے کہوہ آگ ہے بچاؤ کرسکیں حتیٰ کہ ایسے منظر کا تصور ہی انتہائی در دناک ہے۔

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے کہ کفار''سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے'' (سورہ الواقعہ: ۳۳)عام طور پر لفظ''سائیہ' ٹھنڈک کی یاد دلاتا ہے۔ تاہم دوزخ میں بیصورت حال نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ دوزخ میں بیسا بینہ ہی ٹھنڈااور نہ ہی فرحت بخش ہوگا۔

دوزخ میں سزاکی ایک اورصورت موت کاعدم امکان ہے۔موت نجات کا ایک راستہ ہے۔اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں رہنے والےلوگوں کومرنے کی اجازت نہیں وے گا جیسا کداس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:"اور ہر (چہار) طرف سے اس پر (سامان) موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گانہیں'' (سورہ ابراہیم: ۱۷) باالفاظ دیگر وہ ہرقتم کے زدوکوب سے دوحیار ہوگا جو عام حالات میں اس کی موت پر منتج ہوتا۔ باوجوداس کے وہ نہیں مریں گے اوراس کے بجائے وہ ہمیشہ کیلئے مزیدعذاب میں مبتلار ہیں گے۔

اس دنیامیں شدید جھلنے ہے تھوڑ ہے ہی عرصے میں موت واقع ہوجاتی ہے۔کوئی بمشکل آگ کو برداشت کرسکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مرتانہیں ہے بلکہ صرف زخی ہوتا ہے تو ٹھیک طرح سےاس کے زخم بھرنے میں عرصہ درازلگتا ہے۔لیکن دوزخ میں آگ کی اذیت کا اُس آگ ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس کوہم اس دنیا میں جانتے ہیں۔ دوزخ میں جب ا یک دفعهان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراُ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تا کہ عذاب ہی بھگنتے رہیں (سورہ النسآء:۵۱) مختصر پہر کہ دوزخ میں جہنمی آگ کی وجہ سے مبھی نختم ہونے والے در دمیں مبتلارہے گا۔

آ گ کی وجہ سے عذاب کی ایک اور صورت کی سورہ الذٰ ریٰت کی تیرہویں آیت میں تصوریکشی کی گئی ہے جہاں پیکہا گیا ہے کہ جہنمیوں کوآ گ کاعذاب ہوگا۔اس در د کاسمجھنا

بعیداز قیاس ہے جو کہ ایس صورت میں پیدا ہوگا۔اس دنیامیں جلنے کے زخم سے جومعمولی درو ہوتا ہےاُ س کوذبن میں رکھتے ہوئے کوئی آسانی سے جہنم میں آتشِ سوزاں کی وجہ سے درد کا انداز ہ بخو بی کرسکتا ہے۔ جب کہ بیسب سچھ وقوع پذیر ہوگا۔انسان مندرجہ ذیل سزاؤں ہے بھی دوحیا ہوگا:

> . . . ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اللهُ پهرزنجير ميں جکڑ ديا جائے گا (سوره اتحاقة: ٣٢)

الْ الْمُعَدِّنُ مَا لِلْكُفِرِينَ سَلْسِلاً وَالْمُلْلَّ وَسَعِيرًا ﴿ ہم نے کا فروں کیلئے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی ے\_(سورہ الدھ : ۲)

والهم مُنقَامِعُ مِنْ حَدِيْلِا @ اوران کے مارنے کیلئے لوہے کے گرز ہوں گے۔ (سورہ الحج: ۲۱) فَدُنَّاي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَكُمُوبُهُمْ وَطُهُورُهُمُ ان لوگوں کی بییثانیوں اوران کی کروٹوں اوران کی پشتوں کو دوزخ كي آك سے داغ و ياجائے گا۔ (سورہ التوب : ٣٥) يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿ اوران کےسروں کےاو پر سے تیز گرم یانی حچیوڑ اجائے گا۔ (سورهانج:۱۹)

سَمَ بِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ ﴿ اوران کے کرتے قطران کے ہول گے اور آگ ان کے چیرول پر لیٹی ہوگی۔(سورہ ابراہیم:۵۰) هَٰذَا ۚ فَلَمُنَا وَقُولُهُ شِيرِهِ وَمُسَاقً إِنَّهُ

أن كوشمنتُدااور فرحت بخش مشروب نهيس ملح كا\_اس دن صرف حوليّا ہوایانی (سورہ ص : ۵۷)

وَّلَاطَعَامُ الْآمِنِ الْمُسِلِينِ ﴾

اورنہ کچھ کھانے کو (میسر ہوگا) ماسوائے خون اور پیپ کے۔ (سور ہ الحاقة: ٣١) دوسرى طرف جهنميول كى خوراك صرف خار دار پودے اور زقوم كا درخت ہوگا۔ الله تعالى جميس آگاه كرتا ہے كه كس طرح زقوم كفاركيلئے عذاب بن جائے گا:

> إِنَّ شَجَرَتَ الزُّفُّومِ ﴿ طَعَامُ الْأَثِيْمِ ﴿ كَالِهُ لِي لَغُو الْجُ الْبُطُونِ ﴾ كَعْبِلِي ﴿ حَمِينِمِ ۞ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَّا لَهُ آءِ الْجَحِيْمِ ﴾ تُمَّ عُبُوا فَوَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْدِ ﴾ ذُقْ كَا إِنَّكَ أَنْتُ الْعَرِيزِ الْكَرِيْمُ ﴿ إِنَّ هَذَا مَا أَلِهُمْ يەتئىترۇن @

ب شک زقوم کا درخت بڑے مجرم (یعنی کافر) کا کھانا ہوگا جو ( کربیصورت ہونے میں) تیل کی تلجھٹ جبیبا ہوگا (اور ) وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا تیز گرم یانی کھولتا ہے (اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ)اں کو پکڑ و پھر گھیٹتے ہوئے دوزخ کے پیچوں نیج تک لے جاؤ۔ پھراس کے سرکے اویر تکلیف دینے والا گرم یانی حچھوڑ دو۔ چکھوتو بڑا معزز مکرم ہے۔ بیوہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ (سوره الدخان: ۳۳ ـ ۵۰)

قرآن پاک میں تذکرہ ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں خوراک لوگوں کے حلق سے نیچنہیں اتر ہے گی۔ وہ پیپ زدہ یانی کوایک گھونٹ میں پی جانے کی کوشش کریں گے لیکن بےسود۔وہ اسے نگلنے کی کوشش میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پیپ جو کہاس دنیا میں اینے رنگ اور بو کی وجہ ہے انتہائی کراہت والی چیز ہے وہ بھی دوزخ میں لوگوں کی خوراک میں شامل ہوگی ۔ بیبھی جہنمیوں کیلئے انتہائی تکلیف کا باعث ہوگی کیکن بھوک کے مارے ماسوائے اس کو کھانے کے ان کے پاس اور کوئی جیارہ نہ ہوگا۔ تاہم اس کے کھانے ہے اُن کی بھوک نہیں مٹے گی۔وہ ہمیشہ بھوک کی تکلیف میں مبتلار ہیں گے:

لَيْنَ إِنَّهُ طَعَاهُ إِلَّا مِنْ ضَوِيْعِ ﴿ لَا لَيْمَنْ وَلَا لِيُغْفِي مِنْ

اوراُن کو بچزایک خار دار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جونہ ( تو کھانے والوں کو ) فربہ کرے گا اور نہ (ان کی ) بھوک کو دفع کرے گار (سوره الغاشيه: ٢-٤)

قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کے بارے میں اور تذکرہ بھی ہے: لْبِنَانَ فِيْهَالْحَقَابًا أَقَ

جس میں وہ بےانتہاز مانوں (پڑے)رہیں گے۔(سورہ النبا:۲۳)

خْيِدِ مِنْ فِيَهَا ۚ لِأَيْحُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَلَىٰ ابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ ان یر عذاب بلکا بھی نہ ہونے یائے گا اور ندان کومہلت ہی دی حائے گی۔ (سورہ آل عمران: ۸۸)

يُرِبَدَ وَنَ أَنُ يَّغُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ بِخْدِجِيْنَ مِنْهَا ﴿ وَلَهُم مَذَاتُ فَقَدُمٌ ١٠٠٠

اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آئیں اور وہ اس ہے بھی نڈکلیں گےاوران کودائی عذاب ہوگا۔ (سورہ المائدہ: ۳۷) یہ عذاب کفارکونا قابل بیان اذیت دے گانےجات کیلئے وہ متعدد عذر پیش کریں گے حتیٰ کہوہ اس بات پر بھی راضی ہو جائیں گے کہان کی روحیں قبض کر لی جائیں۔ دوزخ میں لوگوں کے مابین ہونے والی گفتگو کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

> وَتَادَوْا يُلْلِكُ لِيَقْصِ عَلَيْمَا رَبُّكَ \* قَالَ إِنْكُمْ مَٰكِنُونَ ... هَذَ جِعْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَ اكْثَرَكُو لِلْحُقِّ كُرِهُونَ ﴿ اور یکاریں گے کہاہے مالکتمہارا پروردگار (ہم کوموت دے کر ) ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ (فرشتہ ) جواب دے گا کہتم ہمیشہ اس حال میں رہوگ۔ ہم نے سیا دین تمہارے پاس پہنچایا لیکن تم میں اکثر آ دمی سیج دین سے نفرت رکھتے تھے۔ (سورہ الزخرف: ۷۸\_۸۸)

مذہب ( دین ) سے انحراف اور تنبیہ پر دھیان نہ دینے بیں ناکامی ان لوگوں کیلئے ضرر رسال ہوگی جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔جواب میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بکار کا جواب نہیں دے گا۔اللہ تعالی انہیں ہمیشہ عذاب میں رکھے گا۔

یہان سزاؤں میں ہے چندایک ہیں جواُن لوگوں پر عائد کی جا ئیں گی جواللہ تعالی اور آخرت کے منکر تھے اور جنہوں نے دوزخ اور جنت کے وجود کے بارے میں تنبیہ کونظرانداز کیا۔مزید برآل ایک اوراذیت بھی ہے جو کہ ہمیشہ کیلئے کفار کا مقدر ہوگی۔ بیوہ احساس پشیمانی ہے جس کو کوئی کخلہ بھر کیلئے بھی نہ بھول یائے گا۔ بیراحساس پشیمانی اس حقیقت کی اذیت سے اور بڑھ جائے گا کہ کسی کو ہمیشہ دوزخ جو کہالیں ہولناک جگہ ہے جو کسی نے آج تک نہ دیکھی ہوئیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیاہے ہر لمح کفاراذیت ہے دوجار ہوں گے۔وہ اس بات کو یاد کریں گے کہ اگر انہوں نے صراط متنقیم اینایا ہوتا توان میں ہے کسی اذیت کا نہیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔اس پچپتاوے سے بچاؤ

## کااب ان کے پاس کوئی راستہیں ہے۔

# بشیانی جوکه کفار ہمیشہ کیلئے محسوس کریں گے

سزا کی شدت کا مشاہدہ کر لینے کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پرایمان نہ رکھنے کی پشیمانی کفار پر وارد ہوجائے گی۔ تاہم یہ پشیمانی صورت حال کو تبدیل نہیں کر ب گی۔ دنیا میں ان کو کئی موقع فراہم کئے گئے لیکن وہ ان سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے۔ جب ایک مرتبہ انہیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو وہ ہرایک سے اور ہر چیز پرغم وافسوس کریں گے جس سے اُن کی توجہ اللہ تعالی اور آخرت سے ہٹ گئی اور اس نے انہیں دنیاوی معاملات میں مشغول کر دیا۔

قرآن پاک میں پشیمانی جو کہ کفار محسوں کرتے ہیں شدت سے پُر ہے جیسا کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے:

يَوْمُ الْمَدَّدُ وَهُولُهُمْ فِي النَّارِيَقُولُونَ بِلْيَنْنَا مَطَعْنَا اللَّهُ وَاطَعْنَا اللَّهُ وَاطَعْنَا اللَّهُ وَالْطَعْنَا اللَّهُ وَاطَعْنَا اللَّهُ وَالْطَعْنَا اللَّهُ وَالْطَعْنَا اللَّهُ وَالْعَنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَاصَلُّونَا الْحَدِيدِ وَوَالْعَنَا اللَّهُ الْعَنَا وَلَهُ الْعَنَا فَكَالَةِ وَالْعَنَا فَكَالَةِ وَالْعَنَا فَكَالَةً وَالْمَا اللَّهُ الْعَنَا فَكَالَةً وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْلِهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْلِهُ فَي اللَّهُ فَي اللْلِهُ الْمُنْ الْلِهُ فَي اللْلِهُ فَي اللْلِهُ فَي اللْلِهُ الْمُنْ اللْلِهُ اللْلِهُ الل

الْقَرِيْنُ ﴿ وَنَنْ إِنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُ فِي الْعَدَّ ابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہارے پاس آئے گا تو (اس شیطان ے) کے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان میں ( دنیامیں )مشرق ومغرب کے برابر فاصلہ ہوتا کہ ( تُو تو ) بُراساتھی تھااوراُن سے کہاجائے گا کہ جبکہتم (دنیامیں ) کفرکر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آئے گی کہتم (اور شیاطین )سب عذاب میں شريك بور (سوره الزخرف: ۳۹\_۳۸)

جیسا کہ مندرجہ بالاآیات میں بیان کیا گیا ہے انہیں امید ہے کہ وہ ان لوگوں پر الزام دھرکراپنے آپ کو بچالیں گے جنہوں نے انہیں صراط ستقم سے گمراہ کیا تھا۔ تا ہم اللہ تعالی نے ہرایک کوخیروشر کا احساس عطا کیا ہے تا کہ صراطِ متنقیم تک اس کی راہنمائی ہو سکے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی بھی مرحمت فرمائی ہے تا کہ وہ اپنے مناسب فیصلوں پر عملدرآ مدکر سکے۔اس اعتبار سے انسان کوخیر اور شرکے علم کے ساتھ ساتھ دومتبادل راستے بھی مہیا کئے گئے ہیں۔الیی صورت میں کسی ایک کا انتخاب مکمل طور پراس کے اختیار میں ہوتا ہے۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آیا کوئی اینے دل کی گہرائیوں میں ایمان یا اس سے انکار رکھتا ہے۔لہذا وہ جولوگوں کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ جوان کی حمایت کرتے نہیں کو بجاطور پرسزادی جائے گی۔اُس دن کوئی بھی دوسرے کے گناہوں کی ذ مدداری برداشت نہیں کرے گا۔

جبكه بدلوگ ايك دوسرے كو گناہول كے ارتكاب كى ترغيب ديتے تھے تو شايديد بات اُن کے دلوں میں بار ہا آئی ہوگی کہ انہیں آخرت میں ان کا حساب دینا ہوگا۔ تاہم انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی جیسا کہ بیا یک غیراہم معاملہ ہو۔انہوں نے اللہ تعالی

ہے سرتالی میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی یہ کہتے ہوئے کی : ' تمہارے کئے ہوئے ہر کام کی میں ذمہ داری اٹھالوں گا''۔ دوسری طرف شیطان نے ان سے اشتعال انگیز وعدے کئے اوران کو بہما کر بُری راہ پر چلا دیا لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ۔۔۔ '' اوروہ

تن تنہا ہمارے پاس آئے گا''ہمیں آگاہ کرتاہے کہ بیوعدے کچھ مددگار نہ ہول گے۔

اُس دن کفار صاف طور پر دیکیرلیں گے کہ وہ بالکل تنہا ہیں ۔وہ خوداس اہم حقیقت کوسمجھ لیس گے کہ بجز اللہ انسان کا نہ تو کوئی دوست ہے اور ناہی نگہبان ۔ دوزخ میںان کےمشیراور ہر وہ شخص جس کو دنیا میں وہ اپنا دوست سجھتے تتھان کو بالکل تنہا حچھوڑ جائیں گے۔اسی طرح شیطان، جےانہوں نے اللہ تعالیٰ کوفراموش کرکے اپنا تگہبان بنالیا تھاان کیلئے بے دفا ثابت ہوگا اوراس طریقے ہےان ہے مخاطب ہوگا:

> وَقَالَ سَلْهِمُ اللَّمَا قُضِي الْأَمْرُانَ اللَّهِ وَمَالَكُمْ وَعُلَا الْحَقَّ وَعَدُ تُكُدُّ فَأَخْلَفَتُكُمْ أَوْمَا كَأْنَ مِنَ الْمُلْمِدُ مِنْ سُلُطِين وَ لاَ ﴿ مَا مُونَكُمْ فَاسْتَجَمَّتُمْ لِيَ فَلَا تَكُومُهُ فَيَ أَوْمُوا اَنْفُسَكُمْ ۗ مَا أَنَا مَصِرِ فِيكُمْ وَمَا ٱلْنُهُم بِمُصْرِحِينَ ۚ إِنِّي لَهُ لِمَا مَا ٱللَّهُ كَاتُمُونِ حِنْ فَا مَنْ طُرِثَ الظَّلِمِ بَنَ لَهُمْ عَلَمَابٌ لَا لِيَعْلِكُ

> اور جب ( قیامت میں )تمام مقد مات فیصل ہو چکیس گے تو شیطان جواب میں کے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سیے وعدے کئے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کئے تھے سومیں نے وہ دعدے تم سے خلاف کئے تھے اور میراتم پراورتو کچھزور چلتا نہ تھا بجزاں کے کہ میں نے تم کو بلایا تھا سوتم نے (بااختیار خود ) میرا کہنا مان لیا تو تم مجھ پر (ساری) ملامت مت کرواور (زیادہ) ملامت اینے آپ کوکرو۔ نہ میں تمہارا مددگا ہوسکتا ہوں اور نہتم میرے مددگار (ہوسکتے ) ہو۔ میں

خودتمہارےاس فعل سے بیزار ہوں کہتم اس سے بل (دنیامیں) مجھ كوخدا كاثريك قراردية تھے۔ يقيناً ظالموں كيلئے دردناك عذاب مقرر ہے۔ (سورہ ابراہیم:۲۲)

ہراُ سفخص کی ہےوفائی جسےوہ اینادوست گردا نتے تھے کفار کیلئے پشیانی کا ایک اور ذریعہ ہوگی۔ پھر کیاوہ بلاشبہ سیمجھ لیتے ہیں کہ ماسوائے اللہ کے کوئی دوسرااییانہیں جواُن کو پناہ دے سکے۔ تاہم بید کیچ کر کہ بیادراک ان کیلئے کوئی سکون مہیانہیں کرے گا ان کی پریشانیوں میں مزیداضافہ ہوگا۔ اُس دن وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ اسی دوران وہ اینے گنا ہوں کااعتراف کریں گے:

> قَالُوْا وَهُمْ فِنْهَا بَهْ تَحِمُونَ ﴿ نَاللَّهِ إِن كُنَّا لَغِي صَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ إِذْ نُتُونِكُمْ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ وَمَا آصَٰلَنَا ۚ إِلَّا الْمَجْرِهُ مِنْ ﴾ فَهَا لَنَا مِنْ شَا بِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْمٍ ۞ فَلُوْ أَنَّ بِنَ كَزُةً فَنَكُوْنَ مِنَ البُوْمِنَ فِي ﴿

وہ کفار دوزخ میں گفتگو کرتے ہوئے (ان معبودین ہے ) کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے جب کہتم کو (عبادت میں ) رب العالمین کے برابر کرتے تھے اور ہم کوتو بس ان بڑے مجرموں نے (جو کہ پانی ضلالت تھے) گمراہ کیا سو (اب) نہ کوئی ہمارا سفارثی ہے( کہ چیٹرالے )اور نہ کوئی مخلص دوست ہے( کہ خالی دلسوزی ہی کرے ) سوکیااحیھا ہوتا کہ ہم کو( دنیامیں ) پھرواپس جاناملتا كههم مسلمان هوجاتيه (سوره الشعرآء: ١٠٢\_٩٦)

جيها كمندرجه بالاآيات ميں بيان كيا كيا كيا كارشديد پشياني كى حالت ميں بیخواہش کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں واپس جا کیں تا کہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں جو کہ

آخرت میں ان کیلئے توشنہ لطف وکرم بنیں۔ تاہم یہ خواہش نا قابلِ قبول ہوگ۔ آج انہیں احساس ہوا کہ ہروہ چیز جیسے مال ومتاع،حسن،معاشی معیار وغیرہ جس کے بیچھےوہ ساری عمر وینامیں بھا گتے رہے آخرت میں بے کار ثابت ہوئی۔ نیچے چندا کیا ایسے متاسف بیانات قرآن یاک سے درج کئے گئے ہیں:

> وَ مَنَا مِنَ أُولِيِّ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ فَأَفِيَقُولُ لِلْيَاتَنِي لَوْ أُوْتَ كَنْسُه ﴿ وَلَوْ الْدِرِمَا حِسَابِيهُ ۞ يُلْيَتُهَا ۚ ثَانَتِ الْقَاضِيَةُ ۞ مَّ ٱخْدِ، عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَٰ كَاكَ عَنِّي سُلْطِنِيَهُ ۚ أَخِذُ وَهُ فَعُلُوهُ ﴾ تُّمَّ الْعَجِيْمَ صَلُّوهُ ﴾ تُثُمَّ فِي بِملْسِكَةٍ ذَيْمُهَا مَنْبِعُوْنَ ذِرَاعًا فَأَسْدُاءِ هُ أَوْ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ أَفْ وَلَا يَحُضُّ عَنْ صَدَاهِ الْمِسْكِينِي ۗ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ الْمُهَمَّا مُمْيُمُّ ﴿ اورجس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سووہ (نہایت حسرت) ہے کے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کومیرانامہ اعمال ہی نەملتااور مجھ كوخبر نەموتى كەمىرا حساب كيا ہے۔كياا چھا ہوتا كەموت (اولیٰ) ہی خاتمہ کر چکتی ۔ افسوس میرا مال میر ہے پچھے کام نہ آیا۔ میرا جاہ ( بھی ) مجھ سے گیا گزرا۔ (ایسے تخص کیلئے فرشتوں کو حکم ہو گا کہ ) اس شخص کو پکڑلواور اس کے طوق پہناؤ۔ پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو۔ پھرایک ایسی زنجیر میں جس کی پیائش ستر گز ہےاس کو جکڑ دو۔ بیہ تخض خدائے بزرگ پرایمان نہ رکھتا تھااورخودتو کسی کوکیا دیتااوروں کو ( بھی )غریب کوکھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ (اس لئے مستحق عذاب ہوا) سوآج اس شخص کا کوئی دوست نہیں ہے۔ (سورہ الحآقة: ٢٥-٣٥) وَجِانَى ۚ يُوْمَيِنِم بِجَهَنَّمَ لَا يَوْمِينِ يَتَنَكَّاكُو الْإِنْسَانُ وَاتَّىٰ لَهُ

الذكن فالفار ويتنق فتامت بحياتا

۔۔۔۔اوراس روزجہنم کولایا جائے گا۔اس روز انسان کو بھھآئے گی اور

اب بمجھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ کیے گا کاش میں اس زندگی (اخروی)

كيليَّ كُونَي عمل (نيك) آكَ يَصِيح لِبَيّاتِ (سوره الفجر: ٢٣-٢٣)

مزید برآں جنت کے مکینوں کی خوثی اور شاد مانی دیکھ کر کفار کی پشیمانی اور بڑھ

جائے گی ۔ وہ اپنی اورجنتی لوگوں کی زند گیوں کے درمیان واضع اورنمایاں فرق کود کھے لیں

گے۔اللّٰدتعالیٰ جنت اور جہنم کے مکینوں کے درمیان فرق کی طرف توجہ دلا تاہے۔

قرآن پاک میں جہم کے مکینوں کی صورت کشی اس طرح کی گئی ہے:

خَاشِيَةً أَنْهِ أَنَّ وَعُلَّمُ وَأَنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّا وَ

(اور)ان کی آنکھیں (مارے شرمندگی کے) جھکی ہوں گی (اور)

ان پرذلت حیمائی ہوگی۔(سورہالقلم: ۳۳)

بہت سے چیرےاس روز بدرونق ہوں گے۔ (سورہ القیمۃ: ۲۴)

دوسری طرف جنت کے مکینوں کے چرے مہرے کواس طرح بیان کیا گیاہے:

وَجُودًا يُومَهِم فَسَفَرَةً اللهِ مِنَا مِكُنَّةً مُسْتَنْفِيدًا يُعَالَّهُ مُسْتَنْفِيدًا يُو

بہت سے چرے اس روز (ایمان کی وجہ سے) روثن (اورمسرت

سے )خندانشادان ہوں گے۔ (سورہ عبس: ۳۹-۳۸)

كفاركوكھانے كيليے ماسوائے كھولتے ہوئے يانى، پيپ، كڑوے خار دار جھاڑاور

زقوم (ایک خاردار بوداجس کا بہت کڑوا ذا نقہ ہوتا ہے) کے درخت کے اور پچھنہیں ملے

گا۔ دوسری طرف مونین کو دودھ کی نہروں،شہد،مزیدارمشروبات جو کہ پیالوں میں پیش

کئے جائیں گے،تمام تتم کے پہلوں سے نوازا جائے گااور ہروہ چیز پیش کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ایک آیت کریمہ میں جنت کے مکینوں کی خوراک کواس طرح بیان کیا گیاہے:

> مَنَّا إِلَّهُ نَاتُهُ إِنَّتَى وُعِكَ الْمُتَّقَّوْنَ لِمِنْهَا أَنْهِرْ مِنْ مَّاءِغَارِ اَسِي ۚ وَانْهَارُ مِنْ لَبُهِي لَهُ يَتَغَبَّرُ طَعْمُ أَنَّ ۖ وَٱنْهُمُّ قِمْنَ خَمْرٍ لَذَةٍ إللتَّهِ بِإِنَّ مَّ وَالْهُرُّرْمِنْ عَسَلِ مُصَفَّى مَوَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كِلِّ النُّمُمُ لِتِ وَمُغْفِرَةُ مِنْ رَّبِهِمْ لَكُمَّنَ هُوَخَالِكٌ فِج النَّارِ وَسُقُوا مَا يَحِمنِيُّما فَقَطَّهِ أَمْعَاءَهُمْ ۞

> جس جنت کامتقیول سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت پیہے کہ اس میں بہت ی نہریں توایسے یانی کی ہیں جس میں ذراتغیز ہیں ہوگا اور بہت ی نهریں دودھ کی ہیں جن کا ذا کفنہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا اور بہت ی نہریں شراب کی ہیں جو یینے والوں کو بہت لذیر معلوم ہوگی اور بہت سی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل صاف ہو گا اور ان کیلئے وہاں ہرفتم کے پھل ہوں گے اوران کے رب کی طرف ہے بخشش ہوگی۔ کیاایسےلوگان جیسے ہوسکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گےاور کھولتا ہوا یانی ان کو پینے کو دیا جائے گا سووہ ان کی انتز یوں کوٹکڑ ہے مگڑے کردے گا۔ (سورہ محمد: ۱۵)

يقيناً مومنين كونجنش گئي ان عنايات اور كفار كو ملنے والى خوراك جو كەسمى طرح بھى بھوک کونہیں مٹاسکتی اور جو کہ عذاب کا ایک دائمی ذریعہ بن جاتی ہے کے درمیان موازانہ نہیں کیا جاسکتا۔انہیں عرصہ دراز تک نارِجہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ان کی سوختہ جلد دوبارہ بحال کردی جائے گی اور وہ درد میں کچھ کمی اور ٹھنڈک کیلئے فریا دکریں گے۔وہ چھاؤں میں آرام کرتے ہوئے جنتی لوگوں کوعطا کردہ عنایات کیلئے تر پیں گے اور اپنے لئے ان میں سے چندا یک کیلئے التجا کریں گے۔قرآن پاک میں ان کی اس صورت حال کواس طرح بیان کیا گیا ہے: بیان کیا گیا ہے:

> وَ نَادَى اَصُحُبُ النَّارِ اَصْحُبَ الْجَنَّةِ اَنَ اَفِيضُوْ عَلَيْهِ مِلَ الْمُنَاءِ اَوْمِمَنَا رَزَقُهُمَ اللهُ ﴿ قَالُواۤ لِنَّ اللهُ حَوْمُهُمَ عَنَّهُ الْكُفِرِيْنَ ﴾

> اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دویا اور ہی کچھ دے دوجواللہ تعالیٰ نے تم کودے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کیلئے بندش کررکھی ہے۔ (سورہ الاعراف: ۵۰)

> > كفاركى چيخ وپكاركا بهى كوئى جواب نبيس ديا جائے گا:

إِنَّا اَعْنَنَا نَا لِلْصَّلِمِ بِنَ نَارًا لَا اَحَاطَ بِهِمْ سُوَادِقُهُمْ مُوانِ بَّيْنَتَغِيْبُتُوْا يُغَا ثُوْا بِمَا آءِ كَالْمُهْلِ بَشُوى الْوُجُوهُ لَا يَلْسَ الشَّدَاتُ وَسَاءَتُ مُوْتَفَقًا ۞

بے شک ہم نے ایسے ظالموں کیلئے آگ تیار کرر تھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں اس کو گھیرے ہوں گی اور اگر (پیاس سے ) فریاد کریں گے توالیسے پانی سے ان کی فریادری کی جائے گی جوتیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا مونہوں کو ٹھون ڈالے گا۔ کیا ہی بڑا پانی ہوگا اور دوز خ بھی کیا ہی بُری جگہ ہوگی۔ (سورہ الکہف : ۲۹)

اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ بہشت کے رہنے والوں کوعمدہ ریشم اوراعلی تمخواب کی سبز

پیشاکیں اور سونے اور جاندی کے بنے ہوئے کنگن پیش کرے گا جبکہ دوزخ میں رہنے والول كيليَّ قطران كا لباس اور آگ كا طوق موكا\_مونين عمده ربائش گامول اور اعلى خوابگا ہوں میں رہیں گے جس میں وہ بُنے ہوئے بیش قیمت صوفوں نفیس نمدوں اور صوفوں جن کواعلی کخواب کااستر لگا ہوگا پر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ دوسری طرف کفار کا ٹھکا نا دوزخ ہوگا جو کہاو پر سے تہددار ہوگا۔

الله تعالی قرآن یاک میں ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ مونین جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیںمل جائے گی جنتی لوگوں کو بہشت میں خوش وخرم اور پُر امن زندگی ہے نوازاحائے گا:

> لَهُمْ مَا يَشَاءُ وْنَ عِنْدَ رَبِّرَمْ وْلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَمِيْدُ ﴿ وہ جس چیز کو چاہیں گےان کے رب کے پاس سےان کو ملے گی۔ (سوره الشورى: ۲۲)

> فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَكَّ ذَلِكَ الْبَوْمِ وَلَقَلْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ سواللہ تعالیٰ ان کو( اس اطاعت اوراخلاص کی برکت ہے ) اُس دن کی سختی ہے محفوظ رکھے گا اوران کو تازگی اورخوشی عطافر مائے گا۔ (سورهالدهم: ١١)

اگر کفار د نیامیں ایمانداری ،اخلاص اور دیانت داری کا طرزعمل اختیار کرتے اور الله تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے تو آج انہیں دوزخ میں عذاب کا سامنا نہ ہوتا۔ چنانچہ کفارزیادہ بچھتاوامحسوس کریں گے جب وہ اہل بہشت کے بارے میں سوچیں گے۔ الله تعالى دوزخ ميں اس عذاب كواورا حساس ندامت كو''مصيبت'' كے طور پر بيان فرما تا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اس عذاب ہے بیجنے کی ہر کوشش ان کو ایک اور عذاب میں مبتلا کر

د ہےگی:

كُلْمَاً اَدَادُوَّا اَن يَخْدُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِمْ اُعِيْدُوْا فِنِهَا ، وَدُوْقُواْ عَنْهَا ، وَدُوْقُوا

وہ لوگ جب ( دوزخ میں ) گھٹے گھٹے ( گھبرا جا کیں گے اور ) اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیئے جا کیں گے اور (ان کو ) کہا جائے گا کہ جلنے کاعذاب (ہمیشہ کیلئے ) پچکھتے رہو۔ (سورہ الحج : ۲۲)

یاس لئے ہے کیونکہ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیا کے سے کیونکہ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں احساس ندامت کسی انسان کیلئے سودمند نہ ہوگا۔ مزید برآ ں دوزخ میں پچھتاوے کے تصور کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اُسی لمحے جبکہ کفار مرتے ہیں فرشتے ان کو بتادیں گے کہ وہ ہمیشہ کیلئے دوبارہ کسی اچھائی کوئییں یا کیں گے:

يُومَ يَرُونَ الْمَلْيِكَةَ لَا بُشْرَك يَوْمَ بِنِ لِلْمُغِرْمِ بَنِي وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿

جس روز بیدلوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اُس روز مجرموں (یعنی کا فروں) کیلئے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے کہ پناہ ہے، یناہ ہے۔ (سورہ الفرقان: ۲۲)

اس وجہ سے کفارا پی ذاتی موت کوہی صرف راہ نجات مجھیں گے۔وہ اپنی موت کی موت کیلئے فریاد کریں گے لیکن بے سود۔ بیاس لئے کیونکہ انہیں زندگی میں اتن مہلت دی گئی جو کہ ان کومتنبہ کرنے اور ہدایت پانے کیلئے کافی تھی لیکن انہوں نے دیدہ دانستہ انکار کی حمایت کی اور حق سے سرتالی کی۔ بدلے میں ان سے بیکہا جائے گا:

لَا تَدُعُوا الْبَيْوَمَرِ ثُنُومٌ ا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۞

\_\_\_\_ آج ایک موت کونه بگار و بلکه بهت می موتول کو پگارو\_

(سوره الفرقان: ۱۳)

إِضَاؤِهَا فَاصْبِرُواَ أَوْلَا تَصْبِرُوا ۚ سَوَا ءُ عَلَيْكُمْ مَا لِنَمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ۞

چلے جاؤاس کے اندر پھرخواہ تم صبر کردیا ناصبر کردیہ تمہارے قل میں دونوں برابر ہیں۔جیساتم کرتے تھے ویساہی بدلہ تم کودیا جائے گا۔ (سورہ الطّور: ۱۲)

سورہ الاعراف کی چالیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کے دوزخ چھوڑنے اور بہشت میں داخلے کے عدم امکان کویہ کہتے ہوئے بیان فرما تا ہے:'' وہ لوگ بھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے'' اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے کہ کفار کا کوئی لحاظنہیں کیا جائے گا اوران کونظر انداز کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اس دنیا میں صراط متنقیم سے بھٹک گئے اور فیصلہ کے دن کونظر انداز کر دیا۔وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب یا مدذبیں پائیں گے:

قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَــُنُكَ الْيُتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَرِ تُـنُّدى @

ارشاد ہوگا کہ ایبا ہی تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے پھرتونے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ ( مورہ طلا: ۱۲۷)

وَ قِيْلَ الْيَوْمَرَ نَنْسَلُمُ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ بَيْومِكُمُ هٰذَا وَ مَاوْنَكُمُ النَّامُ وَمَا لَكُوْرِةِ نَ نُصِرِيْنَ ۞

اور(ان ہے) کہا جائے گا کہآج ہمتم کو بھلائے دیتے ہیں جیساتم

نے اینے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اور ( آج ) تمہارا ٹھکا نا جہنم ہے اور کوئی تمہارامد د گارنہیں ۔ (سورہ الحاصیة : ۳۴)

الَّذِينَ اتَّخَذُوْا دِينَهُمْ لَهُوًّا وَّلَعِبًّا وَّغَرَّتُهُمْ الْحَيُّوةُ الذُّ نَبِياً ﴾ قَالَيُومُ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يُومِهِمْ هَاذَا ﴿ وَ مَاكَانُوا بِالْتِنِنَا بَيْبَحُدُونَ @

جنہوں نے دنیا میں اینے دین کولہو ولہب بنار کھا تھا اور جن کو دنیوی زندگانی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ سوہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جبیباانہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیااور جبیبا یہ ہاری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ (سورہ الاعراف: ۵۱)

وہ نارِجہنم سے بیاؤ کیلئے اللہ تعالٰی ہے گڑ گڑا کرالتھا کریں گے اور اللہ تعالٰی اُن کو ال طریقے ہے جواب دے گا:

> رَتَنَا ٱخْرِخِنَامِنْهَا فَانْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ۞ قَالَ اخْسَدُ فِيهَا وَلَا تُكَلِيُونِ ۞

> اے ہمارے رب ہم کواس (جہنم) سے (اب) نکال دیجئے پھراگر ہم دوبارہ (ایبا) کریں تو ہم بےشک پورےقصور وار ہیں۔ارشاد ہوگا کہ اسی (جہنم) میں راندے ہوئے بڑے رہواور مجھ سے بات مت کرو\_(سورهالمؤمنون: ۱۰۸\_۱۰۸)

کفاردائمی سزایا کیں گے۔بیسزاعذاب کی صورت میں ہمیشدر ہے گی اور کوئی مدد نہیں ملے گی۔اللّٰد تعالیٰ اُن کوا بنی رحمت عطانہیں کرے گا اور ناہی اُن کی حفاظت کرے گا اور ناہی ان کے گنا ہوں اورغلطیوں کومعاف فرمائے گا۔اگروہ اپنی زندگی میں اللہ کی بناہ میں آجاتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والایاتے لیکن جب وہ ایک مرتبہ دوزخ میں داخل ہوجاتے ہیں تو اُن کے دلوں میں آنے والے بیرتھا کُق ان کیلئے قطعی طور پر بچھ مد د گار ثابت نہ ہوں گے۔

بہر حال یہ بتلایا گیا ہے کہ ہرا یک کوبعض حقائق پرابھی ہےغور وفکر کرنا چاہئے : یہ کہ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کیلئے سرایا رحمت ہے اور جاہئے مید کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست اورنگہبان بنائیں۔ کیونکہ اگرایک مرتبہ دوزخ کے دروازے اندرہے بند ہو گئے تو وہ دوبارہ نہیں کھلیں گے اور اُن کومزیدمہلت اورمواقع مُیسر نہ آئیں گے جیسا کہ اس دنیا میں انہیں فراہم کئے گئے۔قرآن یاک راہ نجات کواس طرح بیان کرتا ہے:

> إِلَّا الَّذِيْنِيَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِيْنَهُمْ يله فَأُولِهِ كُمَّ الْمُؤْمِنِينَ طوَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اَخِرًا عَظِيْمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَا ابِكُمْ إِنْ شَكُونُتُمْ وَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيدًا ۞

> لیکن جولوگ تو به کرلیس اوراصلاح کرلیس اورالله تعالیٰ پر وثو ت رکھیں ، اوراینے دین کوخالص اللہ ہی کے لئے کیا کریں توبیلوگ مونین کے ساتھ ہوں گےاورمومنین کواللہ تعالیٰ اجرعظیم عطا فرما کیں گے (اور اے منافقو) اللہ تعالیٰتم کو مزا دے کر کیا کریں گے اگرتم سیاس گزاری کرواورایمان لے آ وَاوراللّٰہ تعالٰی بڑے قدر کرنے والے خوب جاننے والے ہیں۔ (سورہ النساء: ۲۸۱ سے ۱۸۷۱)

# آخرت میں احساس ندامت سے بچاؤ کس طرح ممکن ھے

### 2066

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَدَ الْكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْدًا ﴿

(اوراے منافقو)اللہ تعالیٰتم کوسزادے کر کیا کریں گے آگرتم سپاس گزاری کرواورا بمان لے آؤاوراللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والاخوب جاننے والا ہے (سورہ النساء: ۱۲۷)

انسان کی ایک خامیوں اور کمزور یوں کے ساتھ جنم لیتا ہے۔ہم اپی زندگیوں کے دوران بہت ہی چیزیں بھوتے ہیں۔ حوران بہت ہی چیزیں بھول جاتے ہیں اور بے شار غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تاہم تو بہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک خاص احسانِ عظیم ہے، کے ذریعے اس دنیا میں میمکن ہوا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرلیں، بلا شبہ دنیا محض اس مقصد کے لئے بنائی گئی: ہماری تربیت کا سامان پیدا کیا گیا،ہمیں آزمائش میں ڈالا گیا اور اس دنیا میں ہمیں ہماری خطاؤں اور اپنی طرز زندگی پر ہماری خطاؤں سے پاک کر دیا گیا۔ عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنی خطاؤں اور اپنی طرز زندگی پر شدید پچھتاوا ہو۔ تاہم یہ ہمیشہ ممکن ہے کہ ہم اس پشیمانی کیلئے تیار ہیں۔ اس پچھتاوے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے تو بہ کے طلبگار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی امید کر سکتے ہیں۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ خوش خبری دیتا ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کومعاف کردے گابشرطیکہ کوئی صدقِ دل اورخلوص نیت ہے تو بہ کرے۔اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال اور ہمارے ہر بھید کو بخو بی جانتا ہے۔وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آیا ہم اس کے وفا دار بندے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنی قربت کو اس طرح بیان فرما تاہے

> رَيُّكُمْ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُوْنُوا وَلِمِلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِنْنَ غَفُوْرًا۞

> تمہارارب خوب جانتا ہے جوتمہارے اندر ہے۔اگرتم صالح العمل بنو گے تو بے شک وہ رجوع کرنے والے کو بخشنے والا ہے۔

(سوره الاسراء: ٢٥)

تاہم یہاں ایک اور اہم حقیقت منکشف ہوتی ہے یعنی موت کے بعد میمکن نہیں ہے کہاس دنیامیں سرز دہونے والے گناہوں اورغلطیوں کا از المہوسکے۔اس لئے ہمیں کوئی لمحه ضائع نہیں کرنا جاہئے کیونکہ ہرگزرنے والالمح ہمیں موت کے قریب تر لے جارہا ہے۔ مزید برآں ہم بھی بھی پیش بنی نہیں کر کتے کہ کب ہمیں موت کا سامنا ہو۔ بے شک موت کا ایک دن معین ہے مگراس کا وقت اور دن مجھی بھی معلوم نہیں ہوسکتا۔ یقییناً ہم سب کو ایک دن مرنا ہوگا اور اللہ تعالی کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو ہمیشہاینے ذہن میں بیہ بات رکھنی جا ہیئے کہاس کی موت جلد بھی واقع ہو عکتی ہے۔ اگروہ چاہتاہے کہ اُسے آخرت میں کفِ افسوس نہ ملنا پڑے تواسے چاہیئے کہ وہ اپنی دینوی زندگی براز سرنوغور کرے۔

اگرابھی ای وقت آپ کوموت کے فرشتوں کا سامنا ہوتو کیا آپ اس قابل ہوں گے کہ ان تمام سالوں کا حساب دے یا ئیں جوآپ نے اس دنیامیں گزارے؟ آپ نے الله تعالیٰ کی رضا اورخوشنو دی حاصل کرنے کیلئے اب تک کیا نیک اعمال سرانجام دے؟ کیا آب الله تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں بہت زیادہ مختاط رہے؟ مکن ہے کہ سی شخص کے پاس ان سوالات کا مثبت جواب نہ ہو۔ لیکن اگروہ اینے کئے پر پچھتا تاہےاور پورےخلوص اورصدق دل کے ساتھ قطعی طور پر بدعبد کرتاہے کہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کیلئے زندہ رہنا ہے تو پھروہ اللہ تعالیٰ ہے اپنی بخشش کی امید کرسکتا ہے۔

ہمیں اللہ تعالی جو کہ الغفار (معاف کرنے والا، وہ جو رحیم کل ہے) الحلیم ( درگز رکرنے والا'وہ جو بخشنے والا رحمدل ہے )اورالتواب ( توبہ قبول کرنے والا ) ہے کی بناہ مانگی جاہیے۔اللہ تعالی ضرور بالضروران لوگوں کوانعامات سے نوازے گا جوعزم بالجزم کے ساتھ انتہائی ابت قدمی سے اینے ایمان پر قائم رہے اور ہمیشد اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا۔وہ بقینا اپنے اُن بندوں کو بخش دے گا جوا یمان دالے ہیں اور جو جہاں تک ہوسکتا ہے ایے نیک اعمال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں:

> مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُهُ وَمَا عِنْدَاللَّهِ بَأَقِ مُوكَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ الَّذِينَ صَـَـبُرُوْآ ٱجۡرَهُمْ بِٱحۡسَنِ مَا كَا نُوْا يَعۡمَـٰلُونَ۞مَنَ عَــِـَٰ صَالِكًا مِّن ذَكِرَاوَانْنَيْ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِبَيَّةٌ حَلِوتَهُ طَيِّبَةٌ ۚ وَلَنَجْزِرَيَنَّهُمُ ٱجْرَهُمْ بِٱحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ® جوتمہارے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گا'اور جواللہ کے پاس ہے وہ باقی رہےگا۔اورہم صبر کرنے والوں کوان کے بہترین کا موں کا اجرضرور دیں گے۔جس کسی نے 'وہ مرد ہو یاعورت' اچھاعمل کیا اور وہ مومن بھی ہوا' اسے ہم یا کیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور انہیں ان کے بہترین کاموں کا جرضر وردیں گے۔ (سورہ انتحل: ۹۷-۹۷)

مجھی نہ بھولئے کہ کسی وقت بھی ہم میں ہے کوئی بھی احیا نک موت کی گردنت میں آ سکتا ہے اوراس کمحے اگر چہ ہم یور ے طور پر پچھتا بھی رہے ہوں پھر بھی دنیوی زندگی میں ہم ہے سرز دہونے والے گناہوں کی اصلاح کا موقع ہمیں نہیں ملے گا۔اس وجہ ہے ہمیں الله تعالی ہے توب کا خواستگار ہونے میں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں ذرا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیئے ۔اللہ تعالی کا فرمانبردار بندہ بننے کیلئے صرف یہی ا یک راستہ ہے۔ابیابندہ جس کواللہ تعالی اپنی رحمت اور مہر ومجبت سے نواز تا ہے۔ پھر جنت میں داخل ہونے کا بھی صرف یہی ایک راستہ ہے۔ جنت وہ دائمی مسکن ہے جواللہ تعالیٰ نے اینے وفا دار ماننے والوں کیلئے تیار کیا ہے۔

# ڈارون کے نظریۂ ارتقا کی شکست و هزیمت

### 2065

کا رمی میں کا ذرہ ذرہ ایک اعلیٰ در ہے اور عمدہ صِفات کی حامل تخلیق کی نشا ندہی کی میں استخلیق کی نشا ندہی کی حقیقت سے انکار کی سعی کرتا ہے۔ اس کے برعکس فلسفہ کا دیت جو کہ کا نئات میں استخلیق کی حقیقت سے انکار کی سعی کرتا ہے ماسوائے ایک گمراہ کن مخالطے کے اور پچھ نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ فلسفہ کا دیت کا باطل ہونا ثابت کر دیا جائے تو اس فلسفے پر بنی تمام دوسر نظریات بے بنیا دقر اربا کمیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر''ڈوارون ازم'' ہے جے'' نظریۂ ارتقا'' کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کے بیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ ذندگ نے محض بعض انفا قات کے نتیج میں غیر جاندار مادے سے جنم لیا ہے۔ اگر ہم یہ سلیم کرلیس نے حض بعض انفا قات کے نتیج میں غیر جاندار مادے سے جنم لیا ہے۔ اگر ہم یہ سلیم کرلیس کے کا نئات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو نظریۂ ارتقا کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ امریکہ کا ممتاز ماہر کہا کتا تا کہ وضاحت کے تیج ہوئے لکھتا ہے:

دھریت، ڈارون ازم اور فی الواقع تمام''ازم'' جواٹھارہویں صدی سے لے کر بیبویں صدی تک کے فلسفیانہ افکار میں سے ہیں اس مفروضہ ہے کہ مفروضہ پر استوار کئے گئے ہیں جو کہ ایک غلط مفروضہ ہے کہ کائنات لامحدودہے۔اس انوکھی صورت حال نے ہمیں ایک سبب یا مسبب ۔۔۔۔اس کے عقب میں یا ماول کی لاکھڑا کیا ہے۔ ل

ا۔ بیاقتباس فاضل مصنف کی کتاب بعنوان The Fingerprint of God کے صفحہ تمبر کہیں ہے لیا گیا ہے۔

اس کا ئنات کا خالق الله تعالی ہے جس نے اپنی تدبیر سے نہ صرف کا ئنات کو بلکہ اس کے اندرموجود جھوٹی می جھوٹی جزئیات کو بھی اس مجموعی منصوبے کے مطابق خودا پیجاد کیا ہے۔اس لئے نظریہارتقاء جویہ دعویٰ کرتاہے کہ زندہ مخلوق خدا کی پیدا کردہ نہیں بلکہ محض ا تفا قات کا نتیجہ ہے، درست نہیں ہے۔

جب ہم اس نظریئے پرغور کرتے ہیں تو ہمیں اس پر قطعاً کوئی حیرت نہیں ہوتی کیونکہ سائنسی تحقیقات نے تھلم کھلا اس کور ڈ کر دیا ہے۔ زندگی کے خذ وخال انتہائی پیچیدہ اور جیران کن ہیں۔مثال کے طور برآپ پہلے بے جان چیزوں کود کھے، ہم جب ان کی چھان بین کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایٹی ذرات کس قد نازک توازن کے ساتھایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ پھر جب ہم جانداروں کی طرف آتے ہیں تواس سے بھی بڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہان ایٹموں کوئس اعلی ترین نقثے کے تحت ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہےاور وہ کتنی غیر معمولی میکانیت اور ساختیں ہیں جن کولممیات ، انزائمنر اور خلیات کی شکل میں ڈھالا گیا ہے۔

بیبوی صدی کے اواخریس منظر عام پر آنے والے زندگی کے اس غیر معمولی اصول نے ڈارون ازم کو ہالکل باطل قرار دے دیا ہے۔

میں نے ڈارون ازم پراپی دیگر تصانیف میں تفصیل سے روشی ڈالی ہے اور بیہ سلسلہ چلتارہےگا۔ ناہم اس کی اہمیت کے بیش نظریہ مفیدر ہے گا کہ یہاں اس کی مختصر تخیص پیش کردی جائے۔

## ڈارون ازم کی اُصو لی موت

نظرية ارتفاء كى شروعات اگرچەقدىم يونان سے جوكى ليكن اس نظريه كووسعت یذیری انیسویں صدی میں ملی۔اے دنیائے سائنس کا ایک اہم موضوع بنانے میں چارکس ڈارون کی تصنیف بعنوان''اصل الانواع'' (The Origin of Species) نے برااہم کردارادا کیا جو 100ء میں طبع ہوئی تھی۔اس کتاب میں ڈارون نے اس ھیقت ے انکارکیا کہ روئے زمین ہریائی جانے والی زندہ مخلوق کواللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کیا تھا۔اس کے برعکس اس نے دعویٰ کیا کہ اس سب زندہ مخلوق کا صرف ایک مشترک جدامجد تھا جس کی نسل میں بتدریج چھوٹی جھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے تفاوت کارنگ آتا گیا۔

ڈارون کا نظریہ کسی ٹھوس سائنسی تحقیق پر بنی نہ تھا بلکہ جبیبا کہ اس نے خودتسلیم کیا ہے میکھن ایک مفروضے پر بنی تھا۔ مزید برآل ڈارون نے اپنی کتاب کے طویل باب بعنوان'' نظریے میں پیچید گیاں'' میں خود اعتراف کیا ہے کہ پدنظریہ بہت سے تقیدی سوالات کے پیش نظرنا کام ہوکررہ گیاہے۔

ڈارون کی کتاب اصل الانواع کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

''ایک ہی نوع کے مختلف افراد میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ بیاختلا فات اگرچہ فرداً فرداً محض خفیف ہے ہوتے ہیں' مگر پھر بھی حقیقی ہوتے ہیں اور انہیں افراد کے بقاء میں پوری پوری مداخلت حاصل ہوتی ہے۔ بعض افراد ملکے کھلکے ہوتے ہیں اور انہیں رشمن سے بھاگ جانے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ بعض دوسرے افرادسردی سے بیچنے کا زیادہ سامان رکھتے ہیں اور غیر معمولی سر دی میں زندہ رہنے کے زیادہ مواقع انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ان مشاق افراد کی نسل وراشت میں ان وسائل بقاء کا تحفظ یاتی ہے اوراس طرح اے تنازع للبقاء میں کامیابی کے ساتھ دوسرے افراد سے مقابلہ کرنے کا موقع فراہم ہوجاتا ہے۔ ہریشت میں وہ افراد جو بقاء کی کم تر قابلیت رکھتے ہیں زیادہ تیزی ہے مرجاتے ہیں اوران کی نسل کم ہے کم تر ہوتی جاتی ہے۔اور بخلاف اس کے جوان کے مقابلے میں صالح تر افراد ہیں وہ زیادہ دیرینک زندہ رہتے ہیں اور زیادہ کثیرنسل چھوڑ جاتے ہیں۔ ہرپشت میں افراد کی ایک محدود تعداد افزائش نسل ہے پچ جاتی ہے اور جوافراد پچ جاتے ہیں ان کے

ذریعے وہ مخصوص امتیازی خوبیاں جاری رہتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں تنازع للبقاء میں کامیابی کاموقع میسرآتاہے۔''

ڈارون نے سائنسی دریافتوں سے بہت ہی امیدیں وابستہ کئے رکھیں کہ شایدوہ '' نظریے میں پیچید گیاں'' حل کرنے میں مدومعاون ثابت ہوں۔ تاہم اس کی تو قعات کے برعکس نٹی سائنسی دریافتوں نے ان پیچید گیوں کے جم میں اوراضا فہ کر دیا۔ سائنس کی پیش رفت کے مقابلے میں ڈارون ازم کی شکست وھزیمت کا تین بنیادی موضوعات کے تحت جائزه لياجا سكتا ہے۔

ا۔ بینظر بیاس سوال کی کوئی وضاحت نہیں کرنا کہ روئے زمین پر زندگی کی ابتدا كييے ہوئى؟

 ۲۔ الی کوئی سائنسی تحقیق سامنے ہیں آئی جواس نظر ہے میں تجویز کردہ ارتقائی ساختوں کے اندر قوت ارتقاء کی موجود گی ثابت کرتی ہو۔

۳ طبقات زمین میں سے کھدائی کے دوران برآ مدہونے والے مختلف جاندار چیزوں کے ڈھانچے''متجر ات'' (Fossils )اس نظریے کے باطل اور بے بنیاد ہونے کا نا قابل تر وید ثبوت فراہم کررہے ہیں۔

ذیل میں ہم اس معاملے کے ان تین بنیادی موضوعات کا اجمالی جائزہ پیش

يهلانا قابل تسخير قدم: زندگى كا آغاز

نظرية ارتقاكا پہلامفروضہ بيہ ہے كه تمام زندہ انواع محض ايك واحد زندہ خليے (Single Living Cell) سے وجود میں آئیں جوتقریباً تین ارب ۸ کڑور برس پہلے قدیم روئے زبین پرظہور پذر ہوا۔اس سے بیسوال پیدا ہوتا ہے اگر واقعی ایبا ہوا ہے تو اس واحد خلیے نے لاکھوں کڑ وروں پیچیدہ ومتنوع زندہ اصناف کو کیسے خلق کیا؟ اورا گراہیا إرتقاء واقعي عمل ميں آيا ہے تو پھراس كے آثار ان متجرات كے ريكار ڈميس سے كيول نہيں ملتے؟ بے نظریہا یہے بہت سے سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ تاہم مبینارتفائی عمل ے پہلے قدم کا اول الا ولین قدم کب اٹھا؟ بیدریافت طلب ہے۔ بعنی پہلا خلیہ کب وجود مين آياتها؟

چونکہ نظریئہ اِرتقاء تخلیق انسانی کا انکار کرنا ہے اور کسی قتم کی مافوق الفطرت مداخلت کوشلیم نہیں کرتا' بیدعویٰ کرتا ہے کہ اول الاولین خلیہ قوانین قدرت کے تحت محض اتفا قاً وجود میں آگیا۔اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی منصوبہ ،کوئی حکمت عملی یا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ یہ نظر یہ کہتا ہے کہ بے جان مادے نے اتفا قات کے نتیجے ہی میں اولین جاندار خلیے کو تخلیق کردیا ہوگا۔ تاہم بیالک ایسا دعویٰ ہے جوعلم الحیات کے مشحکم اور نا قابل تر دید قواعد ہے واضح طور پرمتصادم ہے۔

زندگی برویداززندگی

ڈارون نے اپنی کتاب میں ابتدائے آ فرینش کا کہیں بھی حوالنہیں دیا۔اس کے ز مانے میں سائنس کی فرسودہ سو جھ بو جھاس مفروضے پر استوار تھی کہ زندہ مخلوق کی وضع قطع بری سادہ پی تھی قرون وسطیٰ کے اس نظریے کو وسیع پیانے پریذیرائی ملی کہ بے جان مادے ا کھھے ہو کر زندہ اجسام کو وجود میں لے آتے ہیں ۔ اس نظریے کو' وقوع بلاعلّت'' (Spontaneous Generation) کا نظریه کہا جاتا ہے جو ڈارون کے فکر کی جان ہے مشاہدہ سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور اس امر کے اثبات پر کوئی ولیل قائم نہیں ہو سکی کہ بےجان مادے سے زندگی خود بخو داُ بھرآتی ہے کیکن خداسے بیزار مادہ پرست اس کو بے دلیل مانتے چلے جاتے ہیں' مثال کے طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ کیڑے مکوڑے بچی کچھی

خوراک میں مےمعرض وجود میں آتے ہیں اور چوہے گندم میں سے پیدا ہوتے ہیں۔اس نظریے کو ثابت کرنے کیلئے بڑے دلچیات کے جاتے تھے۔ان میں سے ایک بیرتھا کہ گندے کیڑے کے کسی ٹکڑے یہ تھوڑی تی گندم رکھ دی جاتی اور خیال کیا جاتا تھا کہ بس ابھی ابھی اس ہے چوہے پیدا ہونے لگیں گے۔

ای طرح گوشت میں کیڑے پڑ جانے کو' وتوع بلاعلّت'' کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ تاہم انہیں بہت در بعدیہ بات سمجھ میں آئی کہ کیڑے مکوڑے ازخود گوشت میں نمودار نہیں ہوتے بلکہ ان کیڑوں کو کھیاں لارووں کی صورت میں لاتی ہیں جو کہ کھلی آئکھ سے واضح طور پر د کھائی نہیں دیتے۔

ڈارون جس زمانے میں اپنی کتاب''اصل الانواع'' لکھ رہاتھا اس دور میں بھی پیعقیدہ کہ بیکٹیر یاغیرذی روح مادے میں سے برآ مدہوسکتا ہے سائنس کی دنیامیں ہمہ گیر قبولیت کا حامل تھا۔

تاہم ڈارون کی کتاب طبع ہونے کے پانچ سال بعد لوکیس یاسچر (Louis Pasteur) کی دریافت نے اس عقیدے کوغلط ثابت کردیا جس پر کہ نظریہ ارتقاء کی بنیا در کھی گئی تھی این طویل اور صبر آز ما تجربات کے بعد پاسچرجس بتیجے پر پہنچا اس كانچوراس نے ایک جملے میں یوں بیان كيا:

> '' بے جان مادے میں سے زندگی کے وجود میں آنے کا دعویٰ تاریخ میں ہمیشہ کیلئے دفن ہو چکا ہے'۔

نظربدارتقاء کے پیردکاروں نے یا سچر کی تحقیقات کے خلاف بڑے عرصے تک مزاحمت جاری رکھی تاہم جیسے ہی سائنس کی ترقی نے زندہ مخلوق کے خلیے کی پیچیدہ ساخت ك عُقده وكوال كياتها أزندگي كانفاقي ظهوركاتصور مزيد تحت پيجيد يُون كاشكار موكيا\_

بیسویں صدی کی سعنی ناتمام

بیمیوی صدی میں نظریۂ ارتقاء کا پہلاعلمبر دارجس نے اس موضوع پرغور وفکر شروع کیا وہ نامور روی ماہر علم الحیات الیگر نڈر او پرین (Alexander Oparin) تقا۔اس نے 1930 کے عشرے میں کئی مقالے لکھے اور بیٹا بت کرنے کی کوشش کی کہ زندہ مخلوق کا خلیہ اتفا قا وجود بکڑ سکتا ہے۔ تاہم اس تمام تحقیقات کا مقدر ناکا می تھا اور بالآخر او پرین بیاعتراف کرنے پرمجبور ہوگیا:

برقتمتی سے خلئے کی ابتدا بدستور ایک متناز عدمسئلہ ہے جو کہ حقیقت میں نظریۂ ارتقاء کا ایک تاریک ترین پہلو ہے۔ <sup>1</sup>

اوپرین کے تبعین نے زندگی کے آغاز کے مسئلہ کوئل کرنے کیلئے تجربات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان میں سے بہترین تجربات امریکی ماہر کیمیا شیٹے ملر (Stanley Miller) نے 1953 میں کئے۔ اس نے مختلف گیسوں کو جوز مانہ قدیم سے زمینی فضامیں (بقول اس کے ) پائی جاتی تھیں اسے تجرباتی نظام میں 'آپس میں ملایا' پھراس مرکب میں انرجی شامل کر کے متعدد نامیاتی بالیکیولز (امائنوایسٹرز) کا مرکب تیار کیا جو کہ کھیاتی ساخت میں پائے جاتے ہیں۔

بمشکل چندہی سال گزرے تھے کہ اس کا یہ تجربۂ جو کہ اس وقت ارتفاً کے نام پر ایک اہم قدم کے طور پرپیش کیا گیا تھا اس لئے نا قابل قبول تھا کیونکہ تجربے میں جوز مینی فضا استعال کی گئی تھی وہ زمین کے حیقی حالات ہے بہت مختلف تھی۔

<sup>1-</sup> دى اوريجن آف لائف(The Origin of life)مطبوعه نيويارك ڈوور پېلى يىشنز ١٩٥٣، صفحة ١٩٠

چنانچےطویل خاموثی کے بعد لمر (Miller) نے برملا یہ اعتراف کیا کہ اس نے جو ماحولياتي وسيله (Atmosphere Medium)استعمال کيا تھاوہ غير حقيقي تھا۔ ك بیسویں صدی کے دوران علمبر داران نظریهٔ اتقا کی طرف ہے'' آغاز حیات'' کی

وضاحت کے سلسلے میں کی جانے والی تمام کوششیں اکارت گئیں <sup>2</sup>ے سان ڈائیگوسکر پس انسٹی ٹیوٹ کے ماہر ارضی کیمیا جیفرے بادا (Jeffrey Bada)نے ایے ایک مضمون میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے جو ۱۹۹۸ میں ارتھ میگزین (Earth Magazine) میں شائع ہواوہ اس طرح رقمطراز ہے:

> " آج جب بیسویں صدی ہم سے رخصت ہورہی ہے ہم اب بھی اسی لانیخل مسئلے سے دوحیار ہیں جو کہ بیسویں صدی میں داخل ہوتے وقت ہمیں درپیش تھا۔ یعنی روئے زمین پر زندگی کاظہور کیسے ہوا۔'' <sup>3</sup>

زندگی کی پیچیده ساخت

آفرنیش حیات کے بارے میں نظر بیارتقا کا آئی بڑی پیچیدگی میں کیوں خاتمہ ہوا اس کی بنیا دی وجہ بیہ ہے کہ انتہائی سادہ دکھائی دینے والے زندہ اجسام بھی نا قابل یقین حدتک پیجیده ساختوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک زندہ مخلوق کا خلیدانسان کی تیار کردہ تمام فی مصنوعات کی برنسبت زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ تجربہ گاہوں میں بے جان ٹھوس مادوں کو باہم ملا کر بھی ایک زندہ خلیہ پیدائہیں کیا جا سکتا۔

ملاحظه بو' قديم فضائي ارتقاء اور زندگي كے بارے ميں خے شوابد' مجلّه امريكن ميٹرولاجيكل سوسائڻ -1 جلد ۱۳۲۷ مطبوعه نومبر ۱۹۸۲ صفحات ۱۳۲۸، ۱۳۳۰

د كَصِيَ سُنظِ ملر كي تصنيف'' ماليكولرا يووليوثن آف لائف مطبوعه ٢ ٩٨ اصفحه ٧ ـ \_ -2

Earth Magazine اشاعت فروری صفحه ۴۰۰ -3

ایک خلید کیلئے درکاراشیااورحالات کی مقداراتی زیادہ ہوتی ہے کہ اتفا قات کے حوالے ہے ان کی کوئی وضاحت نہیں کی جاسکتی۔لحمیات جو خلئے کیلئے تعمیراتی قالب کی حیثیت رکھتی ہے'اس کے اتفا قاُ مطلوبہ شکل اختیار کر لینے کے امکانات ۱۰۹۵۰میں ہے''ا' کے تناسب سے موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ اعداد ۵۰۰ امائنوایسڈ ز سے بننے والے ایک اوسطی لمیاتی خلئے کے ہیں۔ریاضیاتی زبان میں یہامکان ا<sup>ر ۵۰</sup>اسے بھی چھوٹا ہے۔لہذااسے عملاً ناممکن کہا جاسکتا ہے۔

ڈی۔این۔اے(DNA) کا ایک مالیکول جو کہ ایک خلئے کے مغز (Nucleus) میں ہوتا ہے۔اورجس کے اندرنسلی خصوصیات کے بارے میں معلومات جمع ہوتی ہیں بیجمی خارج از قیاس ذخیرہ معلومات ( Databank) ہوتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر ایک ڈی این اے کے اندر جمع شدہ معلومات کوضابط تحریر میں لایا جاتا تو ایک غیرمعمولی ذخيرهٔ كتب معرض وجود مين آجا تاجو كهانسائيكلو بيڈيا كى ٠٠٠ جلدوں يرمشتنل ہوتااوران ميں سے ہرجلد ۱۰۰ مصفحات کی ہوتی۔

اس تکتے پرایک دلجیب گومگو کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ڈی این اے کا نقش ثانی خاص قتم کی لحمیات (انزائمنر) ہے ہی تیار کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ان انزائمنر کی آمیز ثن، ڈی این اے کے اندر جمع شدہ معلومات کی مدد ہے ہی کی جاسکتی ہے۔ چونکہ دونوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے اس لئے انہیں آمیزش کیلئے ایک ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے ورنہ نہیں۔اس طرح بیہ منظرنامہ کہ زندگی نے از خود جنم لیا، اینے آپ غائب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سان ڈا نیکو یو نیورش کیلی فورنیا کے متناز ماہر نظرید ارتقاء پروفیسر لیزلی آرجل(Prof.Leslie Orgel)نے سائنفک امریکن میگزین کے شارہ ستمبر ۱۹۹۲ میں اس حقیقت کاان الفاظ میں اعتراف کیا:

یہ امر انتہائی بعید از قیاس ہے کہ لحمیات اور نیوکلئیک ایسڈز جو

ساختیاتی اعتبار سے بے حد پیچیدہ ہیں دونوں ایک ہی وقت پراور ایک ہی جگہ محض اتفا قاپیدا ہو گئے۔اور یہ بھی بے حد نامکن نظر آتا ہے کدان میں سے ایک دوسرے کے بغیررہ سکتا ہے۔ چنانجدانسان اس نتیجے پر فوراً پہنچ جاتا ہے کہ زندگی کیمیائی ذرائع سے وجود میں ہرگزنہآئی ہوگی۔<sup>1</sup>

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر زندگی کا قدرتی اسباب سے وجود میں آنا ناممکن ہے تو پھریہامر شلیم کرنایڑے گا کہ زندگی نے مافوق الفطرت طریقے ہے جنم لیا ہے، پیر تقیقت واضع طور براس نظریار تقاءکو باطل قرار دیتی ہے جس کا واحد مقصد نظریر تخلیق سے انکار کرنا ہے۔ ارتقاء کی فرضی میکانیات

دوسرااہم مکتہ جو ڈارون کے نظریۂ کی نفی کرتا ہے بیہ ہے کہ بیار تقائی میکانیات کیلئے دوتصورات پیش کرتا ہےاوروہ دونوں ہی درحقیقت اپنے اندرکوئی ارتقائی قوت نہیں ر کھتے۔ڈارون نے اپنے ارتقائی مفروضے کی پوری عمارت کی بنیاد'' انتخاب طبیعی'' (Natural Selection) پراستوار کی ہے۔اس میکا نکی کووہ جواہمیت دیتا ہے اس کا برملااظهاراس كى كتاب بعنوان "اصل الانواع بذريعة انتخاب طبيعي" The Origin of) (Species, By Means of Natural Selection سے ہوتا ہے۔انتخاب طبیعی ہے مرادیہ ہے کہ ایس جاندار چیزیں جو دوسرول ہے مضبوط تر ہیں اور فطری حالات کے مطابق ڈھلنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں ، زندگی کی دوڑ میں صرف وہی کامیاب رہیں گی۔مثال کےطور پر ہرنوں کے جس گلے پروحثی درندے حملہ کر دیں توان میں سے صرف

ليز لي ،اي ، آرجل ، دي آريجن آف لائف آن ارتھ (The Origin of life on Earth) سائینفک امریکن میگزین،جلدا ۲۷،شار دا کتوبر۱۹۹۴صفحه ۷۸)

وہی زندہ نچ سکیں گے جو تیز تر بھاگ سکیں گے۔لہذا زندہ رہنے کیلئے ان کا گلہ تیز تر اور مضبوط تر ہوجانے کے عمل کے تحت ہیہ ہرن خود کو کسی دوسری زندہ نوع میں نہیں ڈھال سکتے لعنی و ه گھوڑ نے ہیں بن <del>سکتے</del>۔

اس لئے د طبیعی انتخاب کے عمل'' کے اندر کوئی ارتقائی قوت موجودنہیں ہوتی ،اس حقیقت ہےڈارون خودبھی آگاہ تھا۔ چنانجہاس نے اپنی کتاب''اصل الانواع'' میں یوں کہا: د طبیعی انتخاب اس وفت تک پھینہیں کرسکتا جب تک کہ سازگار مسلسل تبديليوں كاموقع پيشنہيں آتا''۔

## لامارك (Lamarck) كانظرية ارتقاء

يه 'ساز گامسلسل تبديليال'' كيسے وقوع پذير بهوسكتي تھيں۔ ڈارون نے اس سوال کا جواب اینے دور کے اس سائنسی فہم کے مطابق دینے کی کوشش کی جوابھی اینے ابتدائی دور میں ہے گزرر ہاتھا۔ جبکہ فرانسیسی ماہر حیاتیات لامارک (Lamarck) جوڈارون سے پہلے گزرا ہے نے کہا کہ تمام ذی روح جانورا بنی زندگی کے دوران جتنے خصوصی خذ وخال حاصل کرتے میں اگلی نسل کو نتقل کر دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ ایک نسل ہے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہوئے اور جمع ہوتے ہوئے نئی انواع کوتشکیل دیتے رہتے ہیں۔اس سلسلے میں لامارک نے "زرافے" کی مثال دی جواس کے خیال کے مطابق" چکارے" (آبوکی ایک شم) کی ترقی یافتہ نوع ہے۔ چونکہ وہ اونچے اونچے درختوں کے بیتے کھانے کی خاطر ا بنی گردن کولمبی ہے لمبی کرنے کی کوشش کرتا رہا' اس لئے اس کی ہرنسل کی گردن تھینچے تھینچ كرلمى ہوتى چلى گئ ـ بالآخر چكارانئى نوع زرافەمىں تبديل ہو گيا ـ

ڈارون نے بھی ایسی ہی مثالیں دی ہیں۔اس نے اپنی تصنیف''اصل الانواع'' میں کہا کہ بعض ریچھ خوراک کی تلاش میں دریاؤں میں اترنے لگے جس سے ان کی خصوصات تبدیل ہوتی گئیں آتی کہ چن*دصد یوں میں وہ وہیل (Whale) بن گئے۔* 

تاہم مینڈل (Mendel) کے دریافت کردہ قوانین خاندانی خصوصیات جس کی توثیق بیسویں صدی میں فروغ یانے والے علم جنینیات نے بھی کر دی ہے ؛ نے اکتسابی خصوصی خدّ وخال کی بعد میں آنے والی نسلوں میں منتقلی کی فرضی داستان کی دھجیاں اڑا کررکھ دى ہيں ۔اس طرح'' انتخاب طبيعي''بطورارتقائي ميکانيات کامعاملہ بالکل صاف ہوگيا۔

## ڈار ونیت نواورنوعی تغیرات

منكے كاحل تلاش كرنے كيلئے ڈارون كے پيروكاروں نے ١٩٣٠ كے عشرہ كے اواخر میں''جدیدنظریئر تکیبی'' پیش کر دیا جسے عرف عام میں''ڈارونیت نو'' کہا جا تا ہے۔ اس کے لئے انہوں نے اس نظریے میں''نوعی تغیرات''(Mutations) کا اضافہ کردیا جو جانداروں کے جیز (Genes) میں خارجی عوامل مثلاً تابکاری یامثیائی غلطیاں وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے بگاڑ (Distortions) تھے۔اس کوفطری نوعی تغیرات کے علاوه ساز گامسلسل تبدیلیون کاسبب قرار دیا گیا۔.

آج کی دنیا میں ارتقاء کی صورت میں جو' ڈارونیت نو'' پہچانی جاتی ہےاس میں کہا گیا ہے کہ روئے زمین بریائی جانے والی لاکھوں ذی روح مخلوقات کا وجود اس عمل کا تی<sub>جہ ہے</sub>جس کے تحت ان خلقی اجسام کے پیچیدہ ترین اعضاء جیسے کان، آئکھیں، پھیپھڑ ہے اوریر (Wings) وغیرہ نوعی تغیر میں سے گزرے ہیں بعنی ان میں جنینیاتی انتشار بیدا ہوا۔ تاہم بدایک سیدھی سادی سائنسی حقیقت ہے جس نے اس نظریے کو بالکل کھو کھلا ثابت کر دیا: یعنی نوعی تغیرات ذی روح مخلوق کی ترقی کا باعث نہیں بنتے بلکداس کے بالکل برنکس انہیں ہمیشہ نقصان سے دوحیار کرتے ہیں۔اس کا سبب انتہائی سادہ اور قابل فہم ہے: ڈی این اے ایک انتہائی پیچیدہ ساخت کا حامل ہے اور اس میں رونما ہونے والے بےترتیب اثرات المصحص نقصان ہی پہنچا کتے ہیں۔ امریکی ماہر جنینیات بی۔ جی۔ رنگا ناتھن (B.G. Ranganathan) نے اس کی وضاحت یوں کی ہے:

> ''نوعی تغیرات جھوٹے، بےترتیب اور ضرر رسال ہوتے ہیں۔ وہ مجھی کبھاررونما ہوتے ہیں۔زیادہ تر امکان بیہوتا ہے کہ یہ غیرمؤثر ہوں گے۔نوعی تغیرات کی بیرچاروں خصوصیات اس امرکی غمازی كرتى بين كه وه ارتقائي ترقى كى جانب را ہنمائي نہيں كرسكتيں \_ اعلیٰ خصوصیات کے حامل اجسام میں بے سرویا تبدیلی یا تو غیرمؤثر ہوتی ہے یا ضرررساں ہوتی ہے۔ گھڑی میں بے ٹکے تبدیلی گھڑی کی کارگزاری کو بہتر نہیں بنا عتی۔امکان بیے کہ بداسے نقصان پہنچائے گی یا پھراس کو بے کار بنا دے گی۔ زلزلہ کسی شہر کوسدھار تا نہیں بلکہ تاہی لا تاہے۔''

یدامر باعث تعجب ہے کہنوعی تغیر کی کوئی مثال جومفید ہو یعنی جس نے ضابطہ علم الخلق کوآ گے بڑھایا ہو،اب تک مشاہدے میں نہیں آئی۔تمام نوعی تغیرات نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ جس نوعی تغیر کو''ارتقائی میکانیات'' کے طور پر پیش کیا جا تا ہے وہ دراصل ایک جنیبیاتی حادثہ ہوتا ہے جو ذی روح مخلوق کونقصان پہنچا تا ہے اور انہیں معذور بنا کر حچوڑ دیتا ہے (انسانوں پر نوعی تغیر کا عام اثر کینسر کی صورت میں ہوتا ہے )۔ بلاشبہ تباہ کن میکانیات کوارتقائی میکانیات نہیں کہا جاسکتا۔ دوسری طرف طبیعی ا بتخاب جس کو ڈارون بھی تسلیم کرتا ہے''ازخود کچھ بھی نہیں کرسکتا''۔اس سے پیہ حقیقت آ شکار ہوتی ہے کہ کارغانۂ نطرت میں''ارتقائی میکانیات'' نام کی کوئی چیز موجوز نہیں ہے۔ چونکہ ارتقائی میکانیات کا کوئی وجو زہیں اس لیے ارتقاء کے نام کا کوئی نصوراتی عمل بھی رونما

تہیں ہوا ہے۔

متجر ات کاریکارڈ: درمیانی کڑیوں کا فقدان

نظريية ارتفاء كاكوكي واضح اور تصون ثبوت متجر ات (Fossil) ريكار د ينهين ملتا۔نظریۂ ارتقاء کےمطابق ہرذی روح نوع اپنے پیشر نسل میں سے وجود میں آتی ہے۔ یہلے ہے موجودانواع وقت پرکسی اور سانچے میں ڈھل جاتی ہیں اور تمام انواع اس طریقے ہے معرض وجود میں آتی ہیں ۔اس نظریے کے مطابق اس طرح لاکھوں سالوں میں ان کی ہئیت میں بتدریج تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

اگر بهصورت حال ہوتی تو متعدد متوسط انواع موجود ہوتیں اوراس طویل دورتغیر میں زندہ رہتیں ۔

مثال کے طور پر ماضی میں کوئی نیم مجھلی انیم چھپکلی ہوا کرتی ہوگی جس میں کچھ خصوصیات مجھلی کی اور کچھ چھپکلی کی تھیں ۔اس کی اگلینسل میں کچھا پنی اصلی تھیں اور کچھاس نے اپنی پیشر نوسل سے یا کیں ۔ یا کچھ''رینگنے والے برندے'(Reptile-Birds) موجودہوتے تھےجنہوں نے پچھ خصوصیات پرندوں ہے لیں اورانہیں رینگنے والے جانور کی خصوصیات میں شامل کرلیا، چونکہ بیا ہے عبوری دور میں ہو کمیں اس لئے انہیں معذور، ناقص اورکنگڑی لولی زندہ ہستی کی صورت میں پایا جانا جا ہٹے تھا۔ اس نظریۂ کے پیروکاران فرضی مخلوقات کا حوالہ دیتے ہیں جو ماضی میں اپنی''عبوری شکل'' میں موجودر ہی ہیں۔

اگرا ہے جانور واقعی موجود تھے تو آج وہ انواع واقسام اور تعداد کے لحاظ ہے لا کھول بلکہ کروڑوں میں پائے جاتے۔اس سے بھی اہم بات،اس نظریے کی روسے بیہ ہوتی کہان عجیب الخلقت جانوروں کی باقیات کاریکار ڈمتجر ات میں ہے برآ مدہونا جا ہیئے تھا۔ ڈارون نے اپنی کتاب''اصل الانواع''میں خود واضح طور برکہاہے:

''اگر میرا نظر به درست ہوتا تو بے شار درمیانی انواع،جن میں دوسری انواع کی بھی کچھ خصوصیات موجود ہوتیں، لاز ما یائی جانی عائے تھیں۔۔نیتجاًان کی سابق موجودات متجر ات میں سے ضرور برآیه ہوتیں''

ڈارون کی امیدوں پریانی پھر گیا

تا ہم نظرییّے ارتقاء کے پیروکارانیسویںصدی کے وسط سے دنیا بھر میں متجّر ات کو یانے کی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں مگر ابھی تک وہ''عبوری خصوصیات'' کی حامل انواع دریافت نہیں کرسکے۔ بے شار کھدائیوں سے برآ مد ہونے والے متجر ات سے ان کے نظریے کا درست ہونا تو کیا ثابت ہوتا بلکہ ان کی تو قعات کے برنکس شواہد ملے \_ یعنی روئے ز مین برزندگی ا حیا نک اور بھر پورشکل میں نمودار ہوئی۔

برطانیہ کے متاز ماہر قدیم حیاتیات ڈیرک وی۔ ایجر (Derek V. Ager) نظریهٔ ارتفاء کا حامی ہونے کے باوجوداس حقیقت کا برملااعتراف کرتے ہوئے لکھتاہے: ''اصل نکته بدہے که اگر ہم تجر ات ریکارڈ کی مفصل حصان بین کریں ، خواہ صنفی طور پر یا نوعی لحاظ ہے ،تو بدامر منکشف ہوتا ہے اور ۔۔۔ بار بارثابت ہوتا ہے کہ۔۔۔تدریجی ارتقاء دا قعنہیں ہوا بلکہ ایک گروپ کے مفقو دہو جانے کے بعدا جانک دوسرے گروپ کا ظہور ہوا''<sup>1</sup> اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ تجر ات کار یکارڈ اس حقیقت کا شاہدہے کہ تمام

ذی روح انواع ،اپنی حتمی اور کمل شکل میں اچا تک نمودار ہو کمیں ،ان کے پیشر واعلیٰ کی شکل اوران کی موجودہ شکل کے درمیان ملی جلی خصوصات اور درمیانی اشکال والی کوئی انواع نہیں

<sup>&#</sup>x27;''مُتج ات کی نوعیت'' مصنفه ڈیرک وی ایج ۔۔۔ پروسپڈنگز آف دی برٹش جیالوجیکل ایسوی ایشن

یائی گئیں۔ بید حقیقت نظریۂ ڈارون کےمفروضات کے بالکل برعکس ہے۔ جواس امر کی تھوں شہادت ہے کہ ذی روح مخلوق تخلیق کے ذریعے وجود میں آئی۔ان ذی روح انواع کی موجودگی کی واحد وضاحت بیہ ہے کہ ان کا اپنی'' کامل شکل' میں اوراجیا نک ظہور ہوا۔اس حقیقت کوممتاز ماہرارتقاء وحیاتیات ڈگلس فوجوما (Douglas Futuyma) نے بھی تتلیم کیاہے:

'' نظریة تخلیق اورنظریهٔ ارتقاء کے مامین جانداروں کے وجود کی ابتدا ہے متعلق جنتی مکنہ وضاحتیں ہوسکتی ہیں' وہ سب دم تو ڑ چکی ہیں۔ بیہ جانداریا تو روئے زمین پراپنی حالت کاملہ میں نمودار ہوئے یا ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایبانہیں ہوا تو وہ لاز ماکسی عمل صورت گری کے ذریعے پہلے سے موجود انواع میں سے بذریعہ ارتقاء پیدا ہوئے ہوں گے۔اگروہ مکمل طور پراپنی تھیل شدہ وضع میں نمودار ہوئے ہیں توانہیں یقینا کسی قادر مطلق کے علم نے تخلیق کیاہے''

متجر ات اس امر کامیّن ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جاندارا پنی موجودہ کممل طور پر ترقی یافتہ شکل اور کامل وضع میں روئے زمین برتخلیق ہوئے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ '' آ فرنیش انواع'' ڈارون کےمفروضے کے بالکل برعکس بذریعہ ارتقاءنہیں بلکہ'' بذریعہ تخليق' ہوئی۔

# انسانی ارتقاء کی اصل کہانی

نظریۂ ارتقاء کے پیروکارجس موضوع کو بالعموم زیر بحث لاتے ہیں وہ آفرنیش انسان کاموضوع ہے۔ ڈارون کے پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ جدید دور کے انسانوں نے کسی بندرنما مخلوق سے نشو ونما یا کرموجودہ شکل یائی ہے۔ بید عویٰ کیا جاتا ہے کہ اس مبینہ ارتقائی عمل کے دوران جو کہ اغلب جالیس یا پچاس لا کھسال پہلے شروع ہوا تھا جدیدانسان اور اس کے پیشروؤں کے درمیان انسانوں کی چندعبوری شکلیں ہوا کرتی تھیں ۔اس کےمطابق کلی طور برایک فرضی منظرنا مد گھڑ لیا گیا ہے جس کے حیار بنیادی انواع مندرجہ ذیل ہیں:

آسرُ الوَّشِيْسِ (Australopithecus) بندرنما اور اس ہے ملتی جلتی -1 مخلوق جن کی با قیات جنو بی اورمشر قی افریقه میں دریافت ہوئیں۔

> ہومونیالیس (Homo Hablis) -2

ہومواریکٹس(Homo Erectus) -3

ہوموسینیز (Homo Sapiens) -4

نظریئر ارتقاء کے پیروکار' انسان کے اولین بندرنما مورث اعلیٰ کو'' آسٹرالو پیشکیس'' کا نام دیتے ہیں جس کا مطلب ایسی بندرنمایا اس ہلتی جلتی مخلوق ہے جن ک باقیات جنوبی اورمشرقی افریقه میں دریافت ہوئیں۔ بیزندہ مخلوق دراصل بندر کی ایک برانی نوع کے علاوہ کچھنیں تھی جو کہ اب معدوم ہو چکی ہے۔ آسٹر الو پیتھیکس پرانگلینڈاورامریکہ کے دونا مورتشریخ الا بدان لارڈسولی زکر مین (Lord Solly Zuckerman) اور یروفیسر جارکس آکنارڈ (Prof. Charles Oxnard) نے بڑی طویل شخفیق کی اوراس نتیجے پرینچے کہ بیعام قتم کے بندر کی انواع تھیں جو کہاب بالکل ناپید ہو چکی ہیں اور ان کی انسان کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں تھی۔

مبینه انبانی ارتقاء کا اگلا مرحله ہومو(Homo) یعنی ''انسان'' ہے۔نظریےُ ارتقاء کے پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ جاندار مخلوق کی ''ہومو''سیریز افریقی بندر آسٹرالو پھیکس کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ ارتقاء کے دعویدار مختلف انسانی وُ ھانچوں کوایک خاص ترتیب ہے جوڑ کرایک فرضی سکیم پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان مختلف زمروں کے درمیان ارتقائی تعلق پایاجا تا ہے۔ارنسٹ مائر

(Ernst Mayr) جو بیسویں میں اس نظریے کا صف اوّل کا حمایتی تھا'نے خود اس حقیقت کااعتراف کیا که 'بهوموسپینز تک پینچنے والی کڑی دراصل مم ہو چکی ہے''

حیاروں متذکرہ انواع کی کڑیوں کو جوڑنے کے بعد ان لوگوں نے تان اس دعوے پرتوڑی کدان انواع میں سے ہرایک نوع، دوسری نوع کی مورث اعلیٰ ہے۔ تاہم انسان پر حقیق کرنے والے جدید ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ آسٹرالو پھیکس، ہوموہیلیس اور ہومواریکش،ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں یائے جاتے تصے۔ان میں کوئی نقدم وتأ خرنہ تھا۔

مزید برا آں ہومواریکٹس کے زمرہ میں سے انسانوں کی ایک خاص تعداد اس جدید دور میں بھی پائی گئی تھی۔ ہوموسیئیز نینڈ رکھیلنینس اور ہوموسیئیز سیئیینز (جدیدانسان) اس خطے میں ایک ساتھ زندہ رہے۔

بیصورت حال صاف طور پراس دعوے کی تر دید کرتی ہے کہ بیرزمرے ایک دوسرے کے مورثِ اعلیٰ تھے۔ ہار ورڈ یو نیورٹی کے ایک ماہر انسان قدیم سٹیفن جے گولڈ(Stephen Jay Gould)نے جواگر چیخود بھی نظریئہ ارتقاء کا حامی ہے اس نظریے کے استعطال کی بوں وضاحت کی ہے:

> اگرانسانوں کے بیرتینوں زمرے روئے زمین پربیک وقت موجود یائے گئے تو معلوم نہیں کہ اس سلسلہ مدارج کا کیا ہے گا؟ علاوہ ازیں یہ بھی سامنے آیا کہ اِن نینوں میں ہے کسی ایک نے بھی دنیا میں اپنی زندگی کے دوران اپنے اندرار نقائی رجحان کا مظاہرہ نہیں کیا۔

مخضر میر که انسانی ارتقاء کا میر منظرنامه جسے ہم نے اپنی نصابی کتابوں اور دیگر ذرائع ابلاغ میں'' آ وھے انسان اور آ وھے بندر'' کے بے رنگ خاکے بنا بنا کر درست ثابت كرنے كى كوشش كى ہے،اس كى حقيقت محض ايك فرضى داستان كے بچھ نبيں كيونكه اس كى

کوئی سائنسی بنیازہیں ہے۔

لارڈ سولی زکر مین (Lord Solly Zuckerman) جو کہ برطانیہ کے انتہائی مشہور اور بے حد قابل احترام سائنسدانوں میں سے ایک ہے جس نے سال ہاسال اس موضوع پر تحقیقات کی بالخصوص اس نے پندرہ سال تک آسٹر الویتھیکس متجر ات کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس نظر بے کا حامی ہونے کے باوجوداس نے اپنی تحقیق کا ماحصل ان الفاظ میں بیان کیا کہ' در حقیقت نسل انسانی کا کوئی ایسا شجرہ دستیا بنہیں ہے جو بندر نما انسانوں میں سے جدیدانیانوں کی شاخ کو برآ مدہوتا دکھا سکتا۔

زکر مین نے ایک ولچسپ سائنسی طیف (Scientific Spectrum) بھی بنائی جوسائنسی حقائق سے لے کر غیرسائنسی رو بول تک کے مدارج کی نشاندہ ی کرتی ہے۔ اس نے طیف کے ایک سرے پرسب سے او پر غایت ورجہ سائنسی علوم یعنی ٹھوس اعداد وشار پر انحصار کرنے والی سائنسز جیسے طبیعات اور کیمیا وغیرہ کورکھا، ان کے بعد علم الحیات کو ورجہ دیا، اس کے نیچے معاشرتی علوم کو رکھا۔ جب کہ طیف کے آخری سرے پر انجائی ''غیرسائنسی' علوم کو رکھا جیسے اشراق اور چھٹی جس کو ظاہر کیا اور اس سے بھی آخر میں انسانی ارتقاء کا'' ذکر'' کیا جس کی وضاحت اس نے اس طرح کی ہے:

پھرمعروضی سچائیوں کے رجٹر سے ہٹ کر فرضی حیاتیاتی سائنسوں کے شعبوں کی طرف آتے ہیں جوظن وتخیین یا انسانی متجر ات کی تاریخ کی تعبیر وتشریح کے کھلے میدان میں، جہاں ہم جیسے ارتقاء کے پیرو کا روں کسلئے سب کچھمکن ہے اور جہاں اس نظر بے کا پر جوش معتقد چاہوتو ہیک وقت کئی باہمی متناقص خیالات کا پھر برااڑا تاریے''۔ 1

ا یسولی زکر مین :''گوشنه عزات کے عقب میں''(Beyond Ivory Tower) نیویارک ٹاپلنگر پبلی کیشنز ۱۹۷۰ھے۔ ۱۹۔

انسان کے نظریۂ ارتقاء کی میہ کہانی ،زمین کی کھدائی سے برآمد ہونے والے متجر ات کی متعصّبان تعبیرات سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ان لوگوں نے اندھوں کی طرح بے سوچ منتھے اس نظریۂ کی حمایت کی۔ آنکھاورکان کی ٹیکنالوجی

ایک اور موضوع جس کا جواب نظریئه ارتقاء ابھی تک دینے سے قاصر ہے وہ آ تکھوں اور کا نوں کی قدرت مدر کہ (Perception) کے اعلیٰ ترین معیار کے بارے

آنکھ کے موضوع پراظہار خیال ہے پہلے آئے ہم مخضر طور پر اس سوال کا جواب دیں کہ''ہم دیکھتے کیسے ہیں'' مخالف ست میں پڑی ہوئی کسی چیز(Object) کی طرف ہے آتی ہوئی روشن کی شعاعیں جب آئکھ کے پردہ بصارت (Retina) پریڑتی ہے تواس کے خلتے برقی اشاروں میں تبدیل کر کے د ماغ کے عقب میں واقع مرکز بصارت کی ایک چھوٹی سی جگد پرمر تکز کردیتے ہیں۔ یہاں بداشارات ایک سلسلہ عمل کے وقوع پذیر ہونے کے بعدد ماغ کے مرکز میں پہنچتے ہیں۔آئے ہم اس فنی ہنر مندی کے پس منظر میں کچھ سوچ و بچار کریں۔

د ماغ اس دفت روثنی ہےا لگ ہوتا ہے، یعنی د ماغ کےاندر گھپ اندھیرا ہوتا ہے اور روشنی اس مقام تک نہیں پہنچتی جہاں دماغ واقع ہوتا ہے۔ یہ جگہ جس کومرکز بصارت کہا جا تا ہے ایک ایسی سیاہ اندھیرے والی جگہ ہوتی ہے جہاں بھی روشنی کا گزرنہ ہو۔ باالفاظ دیگر آپ جتنی بھی تاریک ترین جگہ کا تصور کر سکتے ہیں بیاس سے کہیں زیادہ تاریک ہوتی ہے۔ تاہم آپ ای تاریک ترین جگہ ہے روش ترین اور منور دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

آ نکھ کے اندر تشکیل یانے والی ہو بہوتصور (Image) اتنی صاف اور واضح ہوتی ہے کہ بیسویں صدی کی ٹیکنالوجی بھی ایسی صاف اور واضح تصویر بنانے سے قاصر

ہے۔مثال کے طور پر آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور جن ہاتھوں ہے آپ نے اسے کپڑر کھا ہے۔آپان پر نظر ڈالیں اور پھراٹھا ئیں اوراردگر دنظر ڈالیں، کیا آپ نے ایسی واضح اورصاف هبیهه کسی اورجگه دیکھی ہے؟ انتہائی ترقی یافتہ ٹیلی دیژن سکرین پر دنیا کا کوئی عظیم ترین ٹیلی ویژن پروڈ یوسرآپ کیلئے اس سے زیادہ واضح تصویز ہیں بناسکتا۔ بیا یک سہ بعدی (Three-dimensional) رنگین اور انتہائی روشن تصویر ہوتی ہے ۔الی صاف ترین تصویر بنانے کیلئے ہزاروں انجینئر سوسال سے زائد عرصہ سے کوشاں ہیں ۔اس مقصد کے حصول کیلئے کئی فیکٹریاں اور بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے ، کافی تحقیق کی گئی، كى منسوب اور اسكيمىيى بنائي كىكين كىكن مطلوبه مقصد حاصل نه ہوسكا۔ آپ دوبارہ ٹی وی سکرین پر اور اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتاب کو دیکھیں تو آپ کو ان کی ندرت، صاف اور روشن ہونے میں بڑا فرق محسوں ہوگا۔ مزید برآل ٹی وی سکرین آپ کو روبعدی (Two-dimensional) تصویر دکھاتی ہے جبکہ آپ کی آٹکھیں سہ بعدی تصویرد کیچرہی ہیں، یعنی اشیا کی لمبائی اور چوڑ ائی کےعلاوہ ان کی گہرائی یعنی موٹائی بھی دیکھ

رہی ہیں۔ ہزاروں انجینئر سالہا سال ہے سہ بعدی ٹی وی بنانے اور آنکھ کی استعداد بصارت کی برابری کرنے کیلئے کوشش کررہے ہیں۔ بدورست ہے کدانہوں نے سہ بعدی نیلی ویژن سستم بنالیا ہے کیکن وہ صرف مخصوص چشمے پہن کر ہی ویکھا جاسکتا ہے۔مزید برآ ل پیصرف مصنوعی سه بعد ہے جس میں پس منظر مزید دھندلا جا تا ہے اور پیش منظر قر طاسی گردو پیش کی طرح دکھائی دیتا ہے۔تصویر کا آئکھ کی بصارت کے برابر واضح اور روثن بننائبھی بھی ممکن نہیں ہوسکا کیمر ہ اور ٹیلی ویژن دونوں میں تصویر کا معیار کم ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

نظریئة ارتقاء کے چیروکاروں کا دعویٰ ہے کہالیی واضح اورروثن شبیہہ اتفا قأ ظہور میں آئی ہے۔اب اگر آپ ہے کوئی کہے کہ آپ کے کمرے میں رکھا ہوا ٹیلی ویژن

''اتفاق'' سے بن گیا ہے، بیر کہاس کے اندرایٹم اتفا قا کیجا ہوئے اوراس ایجاد کے ذریعے انہوں نے اس پرتصور مرتسم کر دی،اس پر آپ کیا سوچیں گے؟ ایٹم ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو ہزاروں افراد نہیں کر <del>سکتے</del> ؟

اگر کوئی آلہ، جوآنکھ کی بہنبت انتہائی بھدی تصویر بنا تاہے، وہ بھی محض اتفا قاً نہیں بنما تو پھرصاف ظاہر ہے کہ آنکھ اوراس کے ذریعے بننے والی صاف اور روش ترین شبیہ بھی اتفا قا ظہور میں نہیں آ سکتی تھی۔اسی صورت حال کا اطلاق کان پر بھی ہوتا ہے۔ کان کا بیرونی حصہ اردگرد کی آوازوں کو کان کے پردوں کے ذریع اکٹھا کر کے کان کے وسطی ھے کی طرف منتقل کرتا ہے جبکہ وسطی حصہان کی لہروں کو تیز تر کر کے انہیں برقی اشاروں میں تبدیل کرتاہے اور پھرانہیں اندرونی کان میں پہنچا دیتا ہے۔ بصارت کی طرح ساعت کا عمل بھی د ماغ کے مرکزی مرکز ساعت میں اپنے باقی مراحل طے کرتا ہے۔

آ نکھ کی صورت حال ، کان کی اندرونی صورت کی مانند ہے، یعنی د ماغ ، روشنی کی طرح ہی،آواز ول ہے''مامون''(Insulated) ہوتا ہے، لیعنی کسی آواز کو اینے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ باہر خواہ کتنا ہی شور وغل ہو، د ماغ کے داخلی جھے میں مکمل سکوت ہوتا ہے۔تاہم بلندترین آوازیں اندررسائی یا جاتی ہیں۔آپ کے دماغ میں جو کہ آوازوں ے'' مامون''ہوتا ہے آرکسٹرائے مختلف آلات موسیقی کے سُر دں کامیل اور ہم آ ہنگی اور پُر جموم جگد کا بے ہنگم شور پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اگراس لمحے سی مناسب آلے ہے آپ کے د ماغ کی سطح کونا پاجائے تو معلوم ہوگا کہ و ہاں مکمل سکوت طاری ہے۔

جیسا کیشبیہوں کا معاملہ ہے، سالہا سال محنت کر کے الیی آواز پیدا کرنے اور اس کا اعادہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جواس اصل آواز کے عین مطابق ہو۔ ان مساعی کے نتیج میں ساؤنڈر ایکارڈرز،اور ہائی فائیڈیلٹی سٹم اور دیگرسٹم جن کے ذریعے آواز کومعلوم کیا جاسکے تو وضع کر لئے گئے لیکن ہزاروں انجینئر اور ماہرین اس تمام تر

میکنالوجی کے باوجوداس معیار کی صاف اور واضح ترین آ واز نہیں لاسکے جو آ واز کان خود

سے اوراس کا معیار ہائی فائی کی بنست اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ تو بہ الکل شامل کا اللہ معیار کے ہائی معیار کے ہائی فائی سٹم کو' آن' کرتے ہیں تو میوزک شروع ہونے سے پہلے آپ لاز ما''سی کی آواز ریکارڈ نگ کے دوران زائل ہوجاتی ہے، یاجب آپ ہائی فائی سٹم کو' آن' کرتے ہیں تو میوزک شروع ہونے سے پہلے آپ لاز ما''سی کی آواز سنتے ہیں۔ تاہم انسانی جسم کی ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی آواز بے حد صاف اور واضح ہوتی ہے۔ انسانی کان میں پڑنے والی آواز میں ''سی کی' بالکل شامل نہیں ہوتی اوراس کا معیار ہائی فائی کی بہنست اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ تو ہیہ ہے۔ ساخت، جوانسان کو

ہوں مرون کا معلیا رہاں ہوگا ہے۔ تخلیق کے دوران ود بعت ہوگی ہے۔

اب تک انسان کوئی ایسابھری یاسمعی آله تیارنہیں کرسکا جوآ نکھ اور کان کی طرح حساسیت رکھتا ہو۔ تاہم جہاں تک دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کا تعلق ہے، ان سے آگے، ان سے بھی کہیں ہوے حقائق موجود ہیں۔

د ماغ کے اندر بصارت اور ساعت کوشعور کہاں ہے آیا؟

د ماغ کے اندر وہ کون می چیز ہے جواس دل کھبانے والی دنیا کو دیکھتی ،آلات موسیقی کے سُر وں کے تال میں اور ہم آ بنگی کونتی اور پرندوں کی چیجہا ہے کونتی اور گلاب کی مہک کوسوگھتی ہے۔ یہ بیجان خیزیاں انسان کی آنھوں ،کانوں اور ناک کے راستے بطور برقی و کیمیاوی عصبی محرکات ذہن تک سفر کرتے ہیں۔ آ گے ذہن میں ان کی شبیہ کیسے بنتی ہے اس کی زیادہ تفصیل آپ علم الحیات ،علم افعال اعضا اور بائیو کیمسٹری کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تاہم اس موضوع پر آپ کوان کتابوں سے ایک بے حداہم حقیقت نہیں مل سکے گی اور وہ یہ ہے کہ ان برقی کیمیائی عصبی محرکات کو بطور شبیہ ، بطور آ واز ، بطور خوشبواور بطور سی انگیخت کون محسوں کرتا ہے؟ د ماغ میں ایک شعور ہوتا ہے جوان سب چیزوں کوآ نکھ ،کان اور ناک کا مختاج ہوئے بغیر بھی محسوں کرسکتا ہے۔ پھر اس شعور کا کس سے تعلق ہے؟ یہ شعور کس کی

ملکیت ہے؟اس امریس کوئی شبنہیں ہے کہاس شعور کا تعلق اعصاب، تہدوار چربی اور عصبانید پرنہیں ہے جو کہ دماغ میں شامل ہیں \_ یہی وجہ ہے کہ ڈارون کے مادہ پرست بیروکار جو ہر چز کو مادے بر مشتمل سمجھتے ہیں،ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔

یہ شعور، وہ جو ہرِ روحانی ہے جے اللہ تعالی نے تخلیق کیا ۔اس جوہر روحانی کو هبیبات دیکھنے کیلئے نہ تو آنکھ کی ضرورت بڑتی ہے اور نہ آ وازیں سننے کیلئے کان کامختاج ہونا براتا ہے۔ مزید برآل اسے سوچنے کیلئے دماغ کی ضرورت بھی نہیں برقی۔

جوكوئى بھى اس واضح سائنسى حقيقت كوسجھ سكتا ہے اسے جاہئے كەاللەتعالى كى ذاتِ اقدس برغور دفكركر، خشيت الهيه كوا پناشعار بنالے اوراسي كى پناه كا طلبگار ہوجس نے یوری کا ئنات کو چند مکعب منٹی میٹرز پرمشتمل ایک اندھیری جگہ میں سہ بعدی رنگین ساہیہ داراورروش صورت میں مقید کرر کھا ہے۔

www.KitaboScapat.con ماده يرستانه عقيده

اب تک ہم نے جومفروضات پیش کی ہیں ان سے ہمارامقصد بیظا ہر کرنا تھا کہ نظرية ارتقاءايك ابيا كهوكهلا دعوى ب جوسائنسي تحقيقات سے بلاشك وشبصر بحامتصادم ہے۔اس کا'' آغاز آفرنیش' کے بارے میں دعویٰ سائنسی حقائق کے خلاف ہے۔اس کی تجویز کردہ ارتقائی میکانیات میں کوئی ارتقائی قوت نہیں اور تجر ات اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ درمیانی اشکال، جواس نظریے کا جواز بن سکتی تھیں ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا۔ چنانجہ لازم ہے کہ نظرییّہ ارتقاء کوایک غیرسائنسی مفروضہ مجھ کرمستر دکر دیا جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نظریات جیسے زمین کو کا ئنات کا مرکز سمجھنا وغیرہ سائنس کے ایجنڈ ہے ے خارج کر دیئے گئے ۔ تاہم نظریة ارتقاء کوسائنسی ایجنڈے میں شامل رکھنے برمسلسل اصرار کیا جارہا ہے اور بعض لوگ اس بر کی جانے والی تقید کو"سائنس برحملہ" گردائے ہیں،آخرابیا کیوں ہے؟ اس کاسبب بیہ ہے کہ بعض حلقوں کے نز دیک نظریئے ارتقاءایک ناگزیرادعائی اور کٹر عقیدہ ہے، یہ حلقے بوی ہٹ دھرمی کے ساتھ آئکھیں بند کر کے اس مادہ برستانہ فلیفے کو فطرى عمل كيلئے واحد مادہ پرستانہ وضاحت سمجھتے ہیں۔

دلیب بات رہے ہے کہ وہ مجھی کھار اس حقیقت کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں ۔ جنیات کے نامور ماہر اور نظریة ارتقاء کے یر جوش داعی رچرڈی لیووننن Richard) (C.Lewontin جس کاتعلق ہاورڈ یو نیورٹی سے تھا، برملا بیاعتراف کرتا ہے کہ وہ پہلے ماده پرست ہے اور بعد میں سائنسدان ہے۔ وہ کہتا ہے:

> " بهم عجائیات دنیا کی مادی تو جیهه کومسلمه سائنسی اصولوں اور طریق کار کے تحت قبول کرنے پرمجبورنہیں ہوئے ، بلکہ اس کے برعکس اینے اس اصول کے تحت مجبور ہوئے ہیں کہ برتحقیق کیلئے مادی اسباب کو بنیاد بنایا جائے اور ایسے تصورات کا نظام قائم کیا جائے جو مادی توجیہات سامنے لائے ،خواہ وہ وجدانی بصیرت کےمنافی ہی کیوں نہ ہو،خواہ ناواقف اسرار ہونے کی وجہ سے اسے کتنا ہی پُر اسرار بنادیا گیا ہو۔ مزید برآں مادیت ایک قطعی حقیقت ہے لہذا ہم الوہیت کے پاک قدم کواییے دروازے کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں

بيروة قطعی اورنا قابل تر ديدبيانات ميں جواس در پرده حقيقت كوب نقاب كرتے ہیں کہ ڈارون ازم کسی ثبوت کے بغیر سیلم کیا گیااد عائی عقیدہ ہے جسے محض اس لئے زندہ رکھا سیا ہے کہ اس سے مادہ پرست فلفے کواستقامت ملتی ہے۔ مادیت کے علمبر داروں کا میعقیدہ ہے کہ مادہ بی مادہ ہے۔اس لئے اُن کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی کو بے جان اور بے شعور مادے نے پیدا کیا ہے۔ وہ اس بات پر بعند ہیں کہ لا کھوں ذی روح انواع مثلاً پر ندے ، محیلیاں ،

زرافے،شیر، کیڑے مکوڑے، کھل پھول، وہیلز وغیرہ اور بنی نوع انسان مادے کے باہم عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے، باالفاظ دیگر زندگی نے بے جان مادے پر بر سنے والی بارش اور چمکتی ہوئی بجلیوں وغیرہ کے اثر ات ہے جنم لیا، یہ ایک ایسا ضابطہ کمل ہے جوعقل و خرد اور سائنس دونوں کے منافی ہے۔ تاہم ڈارون کے پیروکارمحض اس لئے اس کا دفاع كررہے ہيں تاكه وہ'' پائے ايزدى'' اينے دروازے كے اندر داخل ہونے سے روك

جوشخض جاندارمخلوق کی پیدائش کو ماده پرستانه تعصب کی نظر سے دیکھتا ہووہ صاف طور پرعیاں اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ: تمام جاندار مخلوق کواس خالق حقیق نے پیدا کیا ہے جو قادر مطلق، دانائے کل علیم کل اور عالم الغیب والشہادة ہے۔ وہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بوری کا ئنات کو عدم سے وجود میں لایا ،أسے انتہائی کامل صورت عطا کی اور تمام جاندارمخلوق کواپنی حکمت سے خاص وضع میں ڈھالا۔

یہ کا ئنات بلاشبدا یک علیم وخبیر و مدتر اور قادر وعادل ہتی نے پیدا کی ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں اور وہ پلا شرکتِ غیرے اس کا ئنات کا سارا انتظام خود چلار ہا ہے اور جب چاہے گا اس کو لپیٹ کررکھ دے گا اور انسان کوعطا کردہ شعور واختیار کے مطابق باز پُرس کرے گااور جزاوسزادے گا۔

### NOTES

- 1. Hugh Ross, The Fingerprint of God, p. 50
- Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977. p. 2
- Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), p.196
- "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 63, November 1982, p. 1328-1330.
- Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, p. 7
- 6. Jeffrey Bada, Earth, February 1998, p. 40
- Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American, Vol 271, October 1994, p. 78
- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 189
- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 184.
- B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.
- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 179

- Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, vol. 87, 1976, p. 133
- Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. p. 197
- 14. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, ss. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, Vol. 258, p. 389
- J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, December 1992
- Alan Walker, Science, vol. 207, 1980. p. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, p. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272
- 17. Time, November 1996
- S. J. Gould, Natural History, vol. 85, 1976, p. 30
- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, p. 19
- Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9 January, 1997, p. 28



They said 'Glory be to You!

We have no knowledge except what

You have taught us. You are the All-Knowing,

the All-Wise.'

(Surat al-Bagaro: 32)

وولوگ جواللہ پر یقین نبیس رکھتے ان جملوں کا اعادہ کرتے ہوئے کف افسوس ملتے ہیں کہ کاش میں نے ایسانہ کیا ہوتا ، ایسانہ کیا ہوتا ، وفیرہ وسب سے ایم ہات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آخر سے میں سب سے زیادہ پر پچھتا وا ہوگا۔ وولوگ جواس دنیا شن دین سے عاری زندگی بسر کرتے ہیں ان کواپی فیر مسلم میں ہوئے کی دعوست فردگی میں برلحہ برگھتا تا پڑے گامزن ہونے کی دعوست وی گئی اور سرا داستیتی پر گامزن ہونے کی دعوست وی گئی۔ ان کے پاس فور وفخرا ورسید حاراستا اپنانے کیلئے گافی وقت موجود تھا تا ہم خبر دار کرنے کے باوچود وہ آخرت میں ان کو کو فی موقع میسر ندہ وگا کہ وہ ایسانہ کہ وی ان کو کئی موقع میسر ندہ وگا کہ والیس دنیا شن دو بارہ آسکیں اور اپنی فاطیوں کا از الدکر سکیں

## کچھمصنف کے بارے میں

فاضل مصنف نے ویٹی موضوعات پرہ ۱۵ اے زائد کتب بارون یکی کے تعلی نام سے تصفیف کیں ہیں۔
ان موضوعات میں: کا کتات میں اللہ کی نشانیاں ، مسلما نوں سے متعلق سیای مسائل ، اور
فری میسن کی پس پردہ سازشوں کے بارے میں تحقیقاتی کتب شامل میں فاضل مصنف کی بیشتر
کتب (بربان انگریزی) جن میں " The Evolution Deceit" (فریب ارتقا)
"Perished Nations" (جاہ حال اقوام) اور "Perished Nations" نے انسانوں کیا گیا گیا۔
کتب کا جرش فرانسیسی ، اطالوی ، سپانوی ، پر تکیری ، عربی ، البانوی ، پوش ، روی ، سربی ، اللہ ویشی ،
سزگ ، تا تاری ، اوراد دونیانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اوران میں سے بعض مذکور ویما لک میں چیپ پیکی
جی سے فاضل منصف بارون کی کی تمام کتب کو بارگ ونس ، عمر اورقوم تمام مسلمانوں میں زیر دست بیز اگر نے والے نظریات و خیالات سے بیزائر نے والے نظریات و خیالات سے خیات دلائے میں ایم کر داراداد کیا ہے



### Al-Attique Publishers Inc.

65-Treverton Dr., Toronto, Ontano M1K 3S5 Canada Tel: (416) 615-1222 Fax: (416) 615-0375 Email: al-attique@al-attique.com Website: www.al-attique.com Lahore, Pakistan. Tel / Fax 92-42-7911678

> ISBN: 1-894264-41-X 9781894264419

